

مشانيراًوليا . أكا برمُوفِي عنا أوردَ واليَّانِ كابل ك حيات تعليمات كا ايكتَّاري شَامِكار

# بركات الولياء



همنان دنتنای ملونامخدا فروزوت ادری چرتیاد ن دلامن نونیورش بمیپ نادن سادها فرمینه

💂 رْفَاعِيشِنْ نَايِّنَكُ



for www.nafseislam.com ink https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

بــر كاتُ الاوليــاء

#### بأبِي أنتَ وأمِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ الأَمِّيُّ

### تفصيلات

كتاب : بركاتُ الأولياء

تالیف : مولاناسیدامام الدین احمد نقوی حفی گلشن آبادی

ابن علامه مولا نامفتى عبدالفتاح گلثن آبادي

ترتيب وتقديم: ابورِ فقه محمدا فروز قا دري چريا كوئي

afrozqadri@gmail.com

تحریک و تائید : مفکر إسلام رفیق گرامی علامه سیدر ضوان احمد فاعی شافعی

rifai.rizwan11@gmail.com

Mobile: 09923819343

تصحیح وتقریب : مبلغ إسلام علامه فتی محمد عبد المبین نعمانی قادری مدظله

غرض وغایت : تحفظ وتر و یکی اُ ثاثهٔ علما اللسنت

صفحات تين سوچوراسي (384)

اشاعت : 2015ء - ۱۳۳۲ھ

تقسیم کار : رفاعی مشن، ناسک شریف مهاراسرا .

0 رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنُتَ السَّمِينَعُ العَلِيُمُ 0



[۱۳۲۲ه میں افضل المطابع دہلی سے شائع شدہ نسخے کا سرورق]

 $\langle 4 \rangle$ 

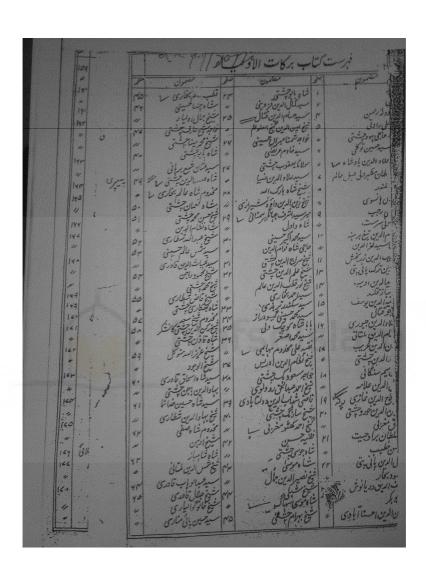

#### [افضل المطابع دبلي سطع شده نسخ كي فهرست مضامين كايبلاصفحه]

# عرضِ رفاعی

#### بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلوة على أهلها

ہر دور میں اہل إسلام كوسيرت نگارى اور تذكرہ نوليى سے خدا واسطے كاشخف رہا ہے۔ اس سلسلے میں انھوں نے جو کچھ نا قابل فراموش خدمات انجام دیں اس كاشار تقریباً نامكن ہے۔ سيرت وسوائح نگارى ایک مشكل صنف اور پُر چ فن ہے۔ اگر اس كے جملہ حقوق ولواز مات ملحوظ ركيس جائيں تو بات ہے؛ ورنہ بے مقصد سوائحی خاکے اور كراماتی سيرتيں تو خود رَ و پودوں كى طرح آئے دن كھی جاتی ہیں اور پھرا گلے ہى روز اپنی موت آپ مرجاتی ہیں۔ گویا جیسے مرنے والے میں كوئی جان نہیں ہوتی و بسے ہى اس كى كھی ہوئى سيرت بھى بے جان ہوتى ہے۔

ہماری نگاہ میں سیرت دراصل وہی ہے جسے پڑھ کرہم اپنی عملی ہے راہ رویوں پر قابو پاسکیں، جس کے آئینے میں ہم اپنا حال سنوار سکیں، جس کے سنہرے خدوخال سے ہماری زندگی کے لیل ونہار رشک باغ و بہارین جا ئیں اور جو ہمیں کامیاب زندگی جینے کا شعور دے جائے۔ اس خصوص میں دیکھا جائے تو عالم باعمل اور مورخ بے بدل مولا ناسید امام الدین احمد نقوی حفی گلشن آبادی کی مرتبہ تاریخی کتب سیرت و تاریخ کے گلیاروں سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے کسی دیہ بہااور متاع گراں مایہ سے کم نہیں۔

تاریخ شاہر ہے کہ اقوام وملل کا حال جب بھی غیر مطمئن اور بدحال ہوا ہے تو اعیانِ ملت نے قوم کی رشدو ہدایت کے لیے ان مشائخ عظام کواور ان کی باقیات صالحات کوقوم کے سامنے پیش کیا ہے جن کے وجود پرخود تاریخ بھی نازاں ہے۔اسلاف شناسی دراصل روح اسلامی کی عایت کا نام ہے،اور گم شدہ روحانی تو انائیوں کی بازیافت کا وسیلہ ہے۔

وہ تاریخ ہی تو ہے جومن وتو کے بھید کومٹا کر ہر کمتب فکر کے تعلق رکھنے والوں کواپنے مرکز سے مربوط کردیتی ہے اور اسے آفاقی شعور کا حامل بنا دیتی ہے۔ جب بھی ہم نے تاریخ سے بے اعتبائی برتی ہے، بے رحم اور خود غرض ہاتھوں نے ہمیں لقمہ تربنا کر طوفا نِ حوادث کے حوالے کردیا۔ جس سے نہ صرف ہمارا وجود مٹا بلکہ ہماری پہچان وشنا خت بھی ختم ہوکررہ گئی۔

یہ سے کہ جو قوم اپنی پہچان و شناخت کھو دیتی ہے ،عظیم دانش کدوں میں اسے زوال کی اِنتہا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مذہبی تہذیب وتدن اور اپنے ثقافتی ور شہ کو سجھنے کے لیے قوم وملت کا رشتہ اسلاف سے مربوط ہونا از حد ضروری ہے۔ جہاں اس رشتہ میں کی آئی زوال وکبت نے ڈیرے ڈال دیے۔

خداا پی رحمتوں کی مینہ برسائے سجادگانِ خانقاہِ صادقیہ پرجھوں نے کئی صدیوں سے قوم وطت کی علمی وروحانی قیادت وسر پرستی کا بیڑا اُٹھارکھا ہے۔ ناسک اوراس کے اطراف میں پھیلی ہوئی امن وشانتی کی خوشبوئیں اور اسلامی اخوت و بھائی چارہ کی فضائیں دراصل گشن صادق ہی کا فیضانِ روحانی وعرفانی ہیں۔ مولانا سیدعبداللہ سینی کے فضائیں دراصل گشن صادق ہی کا فیضانِ روحانی وعرفانی ہیں۔ مولانا سیدعبداللہ سینی کے پاک انفاس سے پھوٹا ہوا ہے آبشار مولانا سیدعبدالفتاح گلشن آبادی کے قدموں کے لمس کی برخین حاصل کرتا ہوا مولانا سیدامام الدین احمد نقوی تک پہنچا، اور مولانا نے اس آبشار سے جنم جنم کے پیاسوں کی سیرانی کا سامان نیز قوم وطت کی رگے مردہ میں حیات تا زہ کی لہر دوڑا کر بقیۃ السلف اور جۃ الخلف ہونے کا ثبوت بہم فرا ہم کیا ہے۔

معمولی سی عمر میں مولا نا جتنے عظیم کام کر گئے وہ کرشمہ خداوندی اور عنایت مصطفوی کے مظہر ہی کہے جائیں گے، ان کے معرکۃ الآراکام اُسلاف کی یادیں تازہ کرتے ہیں اوراَ خلاف کے لیے نشانِ ہدایت قائم کرتے ہیں۔ آج اہل اللّٰداور عرفا ہے تق کے نام کی رف لگانے والے ان ہزرگوں کے ممل وکردار کے رنگ میں کہاں تک رنگے ہوئے ہیں یہ ایک چجتا ہواسوال ہے جس کا بہت سنجیدگی سے جواب دینے کی ضرورت ہے۔

علامہ عبدالفتاح حفی گشن آبادی کی مظلوم وفراموش شدہ شخصیت کوقوم سے متعارف کروانے اورلوگوں میں اس تعلق سے ایک خوشگوار بیداری دیکھنے کے بعد ہمیں کافی حوصلہ ملا ہے۔ آج علم وا دب کے ایوان میں اُن کے نام اور کام کی گونج دے کر ہماری پیشانیاں بیساختہ بارگا وایز دی میں جھک جاتی ہیں کہ مولانے ہم نا تواں بندوں سے کیسا کام لے لیا۔ اب آپ کے لائق وفائق صاحب زادے مولانا سیدامام الدین احمد نقوی کی حیات وخد مات کو معمور ہ عدم سے نکال کر جلوہ شہود عطا کرنے میں ہماری توانا ئیاں صرف ہور ہی ہیں۔ اُمید ہے کہ علامہ کی طرح ہماری اس تحقیقی کاوش کو بھی آپ بدنگا و تحسین دیکھیں گے۔ خدا دونوں جہان روش کرے رفیق گرامی قدر اُدیب شہیر مولانا محمد افروز قادری چریاکوئی کے، جو اِنہائی مصروف ہونے کے باوصف محض خیالِ خاطراَ حباب کے پیش نظر ہمارے لیے کچھ نہ کچھ وقت نکا لئے رہتے ہیں۔ یہ ساری بہاری دراصل اُنھیں کرم کر بھانہ کی عکاس وغماز ہیں۔ اور مجھے اس اعتراف میں کوئی عارفہیں کہ اگران کاعلمی تعاون اورفکری

اب آپ دیکھیں کہ مولانا امام الدین صاحب کے نقوش حیات کی ہمیں تلاش تھی، احباب سے رابطہ کیا، سب نے جواب دے دیا، گھر کے لوگ بھی ان کی سواخ کے عرفان سے قاصر ہیں؛ مگر مولانا نے اپنے زورِ مطالعہ اور قوت یحقیق کی روشن میں کوئی گیارہ صفح میں مولانا کی مبسوط سوائ عمری لکھ ڈالی۔ اسے عنایات بربانی کے سوا اور کیانام دیا جائے!۔ رفاعی مشن کے نام اور کام کوروشن رکھنے والے جملہ اُفراد ہمیم قلب سے ہمار سے شکر واِ متنان کے مستحق ہیں۔ اللہ اس کارِ خیر میں دامے، درمے، قدمے، شخنے، قلمے حصہ لینے والوں کو جگ جگ سلامت رکھے، انھیں شرورِ حاسداں اور بلاے ناگہاں سے محفوظ والوں کو جگ جگ سلامت رکھے، انھیں شرورِ حاسداں اور بلاے ناگہاں سے محفوظ فرمائے، اور دولت ایمان ویقین ان کا مقدر کردے۔ ۔ ۔ اللہ بس باتی ہوں۔

رہنمائی حاصل نہ ہوتی تو شاید ہمارے بہخواب اس قدر جلد تعبیر آشنانہ ہویاتے۔

سیدر ضوان اُحدر فاعی شافعی بانی وسر پرست: رفاعی مثن، ناسک کیم رجب المرجب، ۱۳۳۱ه هست، مطابق ۲۱ را پریل ۲۰۱۵ و بروز سه شنبه



#### كلمات ننريك

مفكر ملت مبلغ إسلام حضرت علامه مولا نامفتي محمد عبد المبين نعماني قادري - دامت بركاهم-

نحمده ونصلى على رسوله الكريم وآله وصحبه أجمعين.

اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ لکھنا، سننااور سناناسب باعث برکت بھی ہے اور سبب عرب اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ لکھنا، سننااور سناناسب باعث برکت بھی ہور ندگی عبرت ونصیحت بھی۔ ان کی کرامات، محیرالعقول واقعات اور زمدوتقوی سے بھر پورزندگی کی حکایات دل کشا بھی ہوتی ہیں اور چشم کشا بھی ، اور آنے والی نسلوں کے لیے ان کے نقوش حیات شعل راہ بھی ہوتے ہیں۔

زیر نظر کتاب میرکات الاولیاء ایسا ہی ایک عرفاں آگیں اور معرفت بردوش تذکر ہ گئیں اور معرفت بردوش تذکر ہ جمیل ہے، جس میں دَکن (آندھراپر دیش) گجرات، مہاراشٹر کے اُولیا وعلما سے ربانیین کا ذکر خیر ہے خصوصیت سے انھیں علاقوں کے اُولیا کا تذکرہ ہے ؛ مگر ہندوستان کے دیگر خطوں کو بھی یک سرنظرانداز نہیں کیا گیا ہے۔

دہلی، اتر پردیش (یوپی)، بہارہشمول جھار کھنڈ، پنجاب، اور راجستھان وغیرہ کے علاومشان جھی کثیر تعداد میں شامل تذکرہ ہیں بلکہ پاکستان کے بھی بعض اولیا وصوفیہ اس میں آگئے ہیں۔ کیوں کہ بیتذکرہ غیر منقتم ہندوستان کی یادگارہے۔

فہرست کتاب کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد دکن وحوالی دکن کے علاوہ خطوں کے مشاہیراً ولیائے کرام کے اسائے گرامی پرآگاہی حاصل کی جاسکتی ہے۔ یہاں اُن کا ذکر باعث طوالت بھی ہے اور تکرار لا حاصل بھی۔

تقریباً ایک سو چونتیس (۱۳۴) سال قدیم بیتذکرہ ہے۔ جوغالباً ایک ہی بارشائع ہوا، اور پھرنایاب ہوگیا۔ مولا نامحمدافر وزقا دری چریا کوٹی بیلگا م سیمینار سے لو شخے ہوئے علما ہے چریا کوٹ کی تحقیق کے سلسلے میں ناسک گئے، وہاں حضرت مولا ناسیدرضوان احمد رفاعی ثقافی سے ملاقات ہوئی، ان کے کرم کریمانہ سے انھیں بہت سے مخطوطات ونوا درات کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اسی دوران اس تذکرے کا بھی پھ چلاجس کی مولا نانے بڑے قریخ سے سے اسنوار کر حروف سازی کی ، اس کی زبان و بیان کوجد یدلب واجہ سے ہمکنار کیا اور ایک جا ندار تقدیم لکھ کر رفاعی مشن کے پلیٹ فارم سے اس کی طباعت ثانیہ کے لیے راہ بھی ہموار کرلی۔

مولانا موصوف نے فہرست کواوّلاً تو سن وار بھری وائز مرتب کیا اور پھر میری تحریک وائز مرتب کیا اور پھر میری تحریک وتشویق پرالف بائی (Alphabetical) سسٹم سے اسے مزین کیا۔ تا کہ تلاش کرنے والے کواپنے مطلوبہ اُسا کو نکالنے میں آسانی ہو۔ نیز ایک ہی نام کے کتنے اس تذکر ہے میں فدکور میں اس کا بھی پہنے چل جائے گا۔

اس کے مصنف عالم ربانی حضرت مولا ناسیدامام الدین احمد نقوی حنی بیں جومشہور عالم حضرت مولا ناسید عبدالفتاح عرف سیداشرف علی گشن آبادی علیه الرحمه (م۱۳۲۳ه) کے فرزندگرامی بیں، جنھوں نے مہاراشٹر اور قرب وجوار کے دیگر صوبہ جات کے علاو مشایخ اور اولیاء اللہ کے تذکرے میں بڑی عرق ریزی سے یہ کتاب مرتب کی ہے۔ شاید اس کے بعد سے آب تک الیی کوئی کتاب نہیں کھی گئی۔

مولانانے دیگرعلاقوں کے مشاہیراولیا کواگر چہ لے لیا ہے، تاہم بیشتر اولیا وصوفیہ اور علا ومشات خردہ گئے ہیں؛ اس لیے ضرورت ہے کہ پورے ہندوستان کا سروے کرکے ایسا' تذکر والیا ہے ہند' ترتیب دیا جائے جس میں چود ہویں کے ساتھ بندر ہویں

#### صدی کے اکابر کے اُسابھی شامل ہوجائیں۔

بیتذکرہ چودہویں صدی ہجری کے صرف ۱۳۲۲ھ تک وفات یا فتہ بزرگوں کے ذکر میشمل ہے،خوداس صدی کے ابھی اٹھہتر سال کے درمیان وفات پانے والے بزرگانِ دین باقی ہیں۔ پھر پندرہویں صدی کے بھی ۳۵ سال گزر گئے ہیں، اس طرح ایک سو چودہ سال کے اکا برصوفیہ واولیا اور علما ومشائخ کے اُساکی تلاش وجبتجو اور تر تیب و تدوین ایک بڑا مرحلہ ہے۔

بڑی جرت ہوتی ہے ہم اولیاء اللہ سے جن قدر عقیدت کا اظہار کرتے ہیں ان کے حالات و تذکرے کی ترتیب و تدوین اور اشاعت سے اسی قدر غفلت برت رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اس طرف توجہ دی جائے ، ضروری اخراجات کا باراُ ٹھایا جائے اور اس کا م کے لیے افراد تلاش کیے جائیں۔ آج بڑے بڑے کام انجام پارہے ہیں، اگر توجہ ہوجائے تو یہ چھوٹا کام بھی یا یہ جمیل کو پہنچایا جا سکتا ہے۔

خاص سلسلہ قادریہ کے مشائ ہند پر تو مولانا ڈاکٹر غلام کیکی الجم مصباحی ہمدرد یو نیورسٹی دبلی نے تین جلدوں میں ایک ضخیم تذکرہ لکھ دیا ہے۔ یوں ہی مشائ چشت ونقش بندیہ پر بھی بعض علانے قلم اُٹھایا ہے؛ لیکن میں چاہتا ہوں جملہ سلاسل سے تعلق رکھنے والے مشائ کرام واولیا سے عظام کے تذکر سے ضبط تحریر میں آئیں تو تذکرہ وتاریخ کا ایک برداکام انجام یا جائے۔

یقیناً اولیاء اللہ کے تذکرے سے دلوں کوچین ملتا ہے اور ایمان کو بالید گی نصیب ہوتی ہے۔ ان پاک بازانِ اُمت کے عمل وکر دار اور زہدوتقوی سے سبق لینے کا موقع فراہم ہوتا ہے، اپنے کو اُن کی زندگی کے سانچوں میں ڈھالنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، ان کی علمی کا وشوں اور تعلیمی جدوجہد کے چروں سے پردہ ہٹتا ہے، دینی وعلمی معلومات میں اضافہ ہوتا کا وشوں اور تعلیمی جدوجہد کے چروں سے پردہ ہٹتا ہے، دینی وعلمی معلومات میں اضافہ ہوتا

 $\langle \tilde{1} \tilde{1} \rangle$ 

ہے،اوراسلاف کے تذکروں اورتھنیفی کارناموں سے پیش آمدہ نسلیں آشناہوتی ہیں۔
اولیاوصو فیہ اور علما ومشایخ کو بسا اُوقات فقر وفاقہ کی زندگی بھی گزار نی پڑی ہے،
ان پر اہتلاو آز مالیش کے دور بھی آئے ہیں اور ہرایک کوان پاک ہستیوں نے بہطیب خاطر
گوارا فر مایا ہے، اور آز مالیثوں کی خار دار وا دیوں سے بہ خندہ پیشانی گزرتے چلے گئے
ہیں .....راضی بہرضا ہے الہی کواپنا شیوہ بنایا ہے .....دنیا اور آسالیش دنیا کو ہمیشہ قدموں
کی تھوکر پر رکھا ہے .....اور قناعت وصبر کواپنا اور ھنا بچھونا بنایا۔

اگرکوئی مصیبت زدہ آ دمی ان کی زندگیوں کا مطالعہ کری تو اس کوڈ ھارس بندھے، اور صبر کا حوصلہ ملے؛ اس لیے ان کے واقعات پڑھنا باعث سعادت بھی ہے اور سبب عبرت وقعیحت بھی؛ لہٰذااس کتاب کوعام ہونا چاہیے، اوراسے گھر گھر پہنچنا چاہیے۔

مصنف ومرتب کوداد دینی چاہیے کہ بڑی جاں کا ہی کے بعدالیمی کتا ہیں منظرعام پر آپاتی ہیں۔مولی عزوجل کی بارگاہ میں دعاہے کہ وہ مصنف ومرت<mark>ب و ناشر</mark>سب کو جزاے جزیل اور خیر کشرسے نوازے۔آمین یارب العالمین۔



محرعبدالمبین نعمانی قادری ۲۹رجمادیالآخره۳۳۳۱ه

-: ناظم ومدیر :-دارالعلوم قادریی، چریا کوٹ ضلع مئو، اُتریردیش 276129 -: رکن وبانی:-انجمع الاسلامی،ملت نگر،مبارک پور اعظم گڑھ،اتریردیش



## صاحب كتاب كى بابت

میں کہ مری نوامیں ہے آتش رفتہ کا سراغ میری تمام سرگزشت کھوئے ہوؤں کی جتجو

شہرناسک (گلشن آباد) اپنی مخصوص معاشرت و معیشت اور کا میاب صنعت و تجارت کے ساتھ ایک علمی شکوہ وجلال اور فد ہبی غلبہ و تصلُّب بھی رکھتا ہے۔ اس دھرتی نے اہل علم کے علاوہ بہت سے اہل اللہ اور و اصلانِ حق بھی جمائے ہیں جن کے پاک اُنفاس کی برکتوں نے آج تک شہرناسک اور اس کے اُطراف کو امن و آشتی کا گہوارہ اور الطاف ربائی کا مہ و مرکز بنار کھا ہے۔ اس خطے کو صدیوں فضل و کمال کی آبیاری وسر پرستی کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ بلا ھہہ علمی اُقدار و تحقیقی معیار میں اس خطے کے علما و مفکرین کی زریں خدمات نا قابل فراموش ہیں۔

گلشن آبادی سوندهی مٹی سے اُٹھنے والوں میں اور اس کے نام کا بھرم قائم رکھنے والوں میں ایک معتبر اور ممتاز شخصیت علامہ مفتی سیدعبد الفتاح گلشن آبادی علیہ الرحمہ کے لائق وفائق صاحبز اور ممتاز شخصیت علامہ مفتی سیدعبد الفتاح گلشن آبادی علیہ الرحمہ کا لائق وفائق صاحبز اور محمولا ناسید اِمام الدین احمد نقوی خنی کی بھی ہے، جن کا نوک قلم فکر وفن کی مجاہد انہ خدمت کرنے ،خصوصاً سیرت وتاریخ کی زلف برہم کو سنوار نے اور غاد مان کے خفی گوشوں کو اُجا گر کرنے میں تادم حیات بے غاد مانِ علم وشریعت کی حیات وخد مات کے خفی گوشوں کو اُجا گر کرنے میں تادم حیات بے تکان چلتا رہا۔ اُمت مسلمہ عموماً اور جماعت اہل سنت خصوصاً اپنے ان عباقر ہُ روزگار پر جتنا بھی فخر وناز کرے کم ہے!۔

مولانا سیدامام الدین احمد نقوی ۱۲۲۱ه میں گلشن آباد کے ایک علمی وروحانی گرانے کا چشم و چراغ بن کرمعمورہ وجود میں جلوہ آرا ہوئے۔ خانوادہ نبوت کے گل سرسید ہیں۔ سادات سینی ہونے کے باعث آپ کا خانوادہ شروع ہی سے دکن کے علاقے میں پیرزادہ خاندان کہلاتا تھا۔ آپ تبحرعالم ، عارف حق نگر، اور باپ ہی کی طرح میدانِ تصنیف و تدریس کے شہسوار اور دنیا ہے رشد و ہدایت قافلہ سالار تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے :

سیدامام الدین احمد نقوی بن سید عبدالفتاح بن سید عبدالله سینی قادری پیرزاده گلشن آبادی ، بن سید شمس الدین ، بن سید زین العابدین ، بن سید محمد ما دق سینی سرمست ، بن سیدامین بن سید شیر محمد عرف اسدالله سینی ، بن حضرت سید شاه محمد صادق سینی سرمست ، بن سیدامین الدین ، بن شیر محمد ، بن سید محمد را جو ، بن سید اسدالله ، بن سید محمد را جو ، بن سید اسدالله ، بن سید محمد را جو ، بن سید امد الله ، بن سید محمد ، بن

گر کے علمی وروحانی ماحول میں آپ کی تعلیم وتر بیت کا بھر پورا ہتمام ہوا۔ تخصیل علم
کا آپ نے فطری ذوق پایا تھا۔ کہتے ہیں کہ شیر کے بچے کوشکار کرنا اور مجھلی کے بچے کو تیرنا
نہیں سکھایا جاتا، یہ چیزیں فطرت و جبلت کا عطیہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح علیت وروحانیت
کی اس سوندھی مٹی سے اُٹھنے والے بچے کو بھی بس انگلی پکڑانے کی دیر ہوتی ہے، بقیہ
مراحلِ شوق جبلی شاہین طے کرادیتا ہے۔

آپ کے پدر ہزرگوار مولانا سیدعبدالفتاح حینی عرف میرسیدا شرف علی گلشن آپ کے پدر ہزرگوار مولانا سیدعبدالفتاح حینی عرف میرسید اشرف کوفخر و إعزاز آبادی برصغیر کے اُن مایۂ نازعلما میں تھے، اور مجاہد سنیت بھی۔ آپ کے دم قدم سے ناسک حاصل تھا۔ آپ امام اہلسنت بھی تھے، اور مجاہد سنیت بھی۔ آپ کے دم قدم سے ناسک

اوراس کے اُطراف میں عقید ہُ اہل سنت خوب بھلا پھولا ، اور آپ جیتے جی اس کی آبیاری کامؤمنانہ فریضہ سرانجام دیتے رہے۔

چنانچہ ایسے ذمہ دار باپ نے آپ کے فکر وا دب کو میقل کرنے اور آپ کو کر دارو ممل کاغازی بنانے میں کوئی کسرروا' نہ نہیں رکھی تھی۔ خدا کا شکر کہ آپ بھی والدین کی دعا ہا ہے نیم شی کا نتیجہ واکڑ ثابت ہوئے ، اور خود کو زیور علم سے آراستہ کرنے کے بعد بوڑ ہے باپ کی وراثت علمی اور فرائض منصی کو بخو بی سنجا لئے کے لیے نہ صرف آ مادہ کر لیا بلکہ اگر پدر نتواند پسرتمام کند' کی بھولی بسری یا دوں کو بھی تازہ کر دیا۔

آپ نے کتب درسیہ فارسیہ باضابطہ اپنے دادا سیرعبداللہ حینی سے پڑھیں۔ فقہ وادب، تفسیر وحدیث اور فرائض کا درس اپنے والد ماجدسے لیا۔ نیز مولانا نظام الدین لا ہور، مولانا فرحت اللہ، اور مولانا ہدایت اللہ فاروقی وغیرہ کی بارگا ہوں سے بھی اکتسابِ علم و کمال کیا۔ جب کہ سلوک و معرفت اور تصوف وروحانیت کے مقامات مولانا سیرعبدالصمد بخاری کی کڑی گرانی وسریرستی میں طے کیے۔(۱)

مگرآپ کی زندگی نے بہت زیادہ وفانہیں کیا، اور عرغ رالی تک پہنچتے ہائہ حیات لبریز ہوگیا؛ اس لیے تصوف وروحانیت کا فیضان عام کرنے اور معارف وحقائق کی جوت جگانے کا آپ کو بہت زیادہ موقع نہیں ملا۔ تاہم جو وقت بھی ملا وہ تصنیف وتالیف، فیوضاتِ ظاہری وباطنی کی تقسیم، خلق خدا کی نفع رسانی اور تدریس وتوعیظ کے لیے وقف رہا۔ بتایا جاتا ہے کہ سرکاری مدرسہ عالیہ گشن آباد عرف ناسک میں آپ نے ملازمت بھی کی ہے اور عربی وفارسی کے کامیاب مدرس کے طور پر طالبان کوزیور علم وعمل میں آستہ و پیراستہ کیا ہے۔

صاحب تذكره على الل سنت مولا نامحود احمد قادري رفاقتي لكصة بين:

<sup>(1)</sup> تطبیب الاخوان بذ کرعلاءالز مان ،معروف به تذکرهٔ علا بے حال: ۱۵ منثی نول کشور ۱۸۹۷ء

'مولانا سیدامام الدین سینی آپ (مولانا عبدالفتاح گلش آبادی) کے صاحب زادے، عالم بتحراور عارف تل گر تھے۔ آپ ہی کی طرح درس وتدریس اور رشد وہدایت کا مشغلہ رکھتے تھے۔ مولانا امام الدین نے تین جلدول میں تاریخ الاولیاء کے نام سے عہدرسالت سے چودہویں صدی تکے ربع اوّل تک کے اُن علما کا تذکرہ لکھا جو عارف بھی تھے۔ (۱)

تبلیغ دین مثین، عقائد حقه کا فروغ اور روحانی اقد ارکی بحالی اس خانوادے کا طرهٔ امتیاز ره چکا ہے۔ چنا نچ شعور وآگی اور حقائق ومعارف کا جوآ بشار حضرت صادق حینی سرمست علیہ الرحمہ کے قدموں کی ٹھوکر سے پھوٹا تھا اس کا فیضان نسلاً بعد نسلِ مولا نا عبدالفتاح گشن آبادی سے ہوتا ہوا آپ تک پہنچ ، اور آپ نے اپنی ذاتِ ستو دہ صفات سے اسے عام وتام کرنے اور تشنہ کا مانِ معرفت تک بڑھانے میں بھر پور قائدانہ ومرشدانہ رول اَدا کیا تھا۔

آپ نے حضرت سید شاہ محمہ صادق سرمست حسینی کی علمی وفکری ورا ثت کو برا ہے آبر ومندانہ طریقے پرآ گے بڑھایا۔اور والد ما جدعلامہ سید عبدالفتاح گلش آبادی کے تحقیقی و تصنیفی مشن کواس کے قابل رشک انجام تک پہنچایا۔اس طرح جدواً ب کی خصوصی عنایات اور اُن کے روحانی فیوضات کے مورد و مہبط بنے علم و کمال کے فروغ میں اس خانواد می صادقیہ کی خدمات بڑی و قیع اور باثر وت رہی ہیں۔میر وارث علی بن میر ہدایت علی پیر زادہ نے اس حوالے سے بڑی حقیقت گلتی بات کھے دی ہے :

' شکر ہے اس جل شانہ وعم نوالہ کا کہ حضرت سید صادق مینی کے فرزند حضرت شیر محمد کی شاخ میں چار ہستیاں ایسی پیدا ہوئیں جنھوں نے اِس بجھی ہوئی شمع کوروش کیا۔قرآن،تصوف،نقہ،حدیث اوراینے جدا مجدکی سواخ

<sup>(</sup>۱) تذكرهٔ علما به الل سنت: ۱۳۹ مطبوعه من دارالا شاعت علوبير ضويه، فيصل آباد \_ باردوم ۱۹۹۲ء

حیات پر بہت ی تقنیفات کر کے قوم کی خدمت کی۔ یہ ستیاں گویا اپنے زمانے کے روش ستارے سے، اور صوم وصلوٰ ق کے پابند سے۔ فدہ با اہمل سنت سے اور سجادہ نشینی کی مند کو تادم حیات قائم وجاری رکھا۔ ان کی تصانیف کی وجہ سے انھوں نے اپنے وطن ناسک کا نام بھی روشن کردیا۔ ان کے تصانیف کی وجہ سے انھوں نے اپنے وطن ناسک کا نام بھی روشن کردیا۔ ان کے علم قلم کی ہر دائش مند شخص نے، ہر اہمل ادب وفکر اور علما ہوتت نے داددی ہے۔ ان چاروں ہستیوں نے منجملہ تقریباً ۲۵ کتا ہیں شائع کی ہیں۔ یہ کتا ہیں عربی، فارسی، اور اُردو میں شائع ہوچکی ہیں۔ ماسوا کچھ رسائل اور یہ کتا ہیں متند اور قابل ہو تھی شائع ہوئے ہیں۔ ان کی بہت سی کتا ہیں متند اور قابل سے تعمین وآ فرین ہیں۔ ان چاروں ہزرگ اور لائق ستائش ہستیوں کے نام سے ہیں: سیدعبد اللہ سے بیاں اور کی، مولوی مفتی سیدعبد الفتاح عرف انٹرف سے ہیں: سیدعبد اللہ سے بیان اور کھشن آبادی، اور سیدمولوی بشیر الدین احمد گلشن آبادی، اور سیدمولوی بشیر الدین

آپ کی حیات طیبہ کی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیج پر پہنچے ہیں کہ آپ کی زندگی کا اصل مشن اسلاف شناسی کا فروغ اورا ثایث اکا برکا تحفظ ور ویج تھا۔ اس لیے والد ما جد اور جدا مجد نے جوعلمی میراث چھوڑی اسی کو تب و تاب بخشنے میں آپ نے حیات مستعار کی گئی چئی سائسیں صرف کر دیں۔ اور پھریہی رنگ آپ کے بچوں خصوصاً مولا نا بشیرالدین نقوی میں بھی منتقل ہوا کہ جوکام باپ کی حیات میں تشندرہ گیا تھا اس کی محیل کا اہتمام کر کے انھوں نے بزرگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اُن کی ارواح کی سیرانی وشادانی کا بھر پورسامان کیا۔

إحقاقِ حق وإبطالِ باطل اس خاندانِ نقويه کا ہميشہ سے طروًا متياز رہاہے۔ چنانچہ

<sup>(</sup>۱) گلشن صادق،از:میروار شعلی ص:۱۲۸-۱۲۹ مطبوعه مالیگاؤن، ناسک،باراوّل ۱۹۸۱ء

مولانا سیرعبدالفتاح گلثن آبادی علیه الرحمه نے تو فرقه ضاله و بابیه کی تر دید میں تخفه محدید نام سے ایک دندال شکن، جامع اور خیم کتاب ہی تحریر کردی ہے۔ مولانا سیدامام الدین احمد نفوی کی اس موضوع پر کوئی مستقل کتاب تو ہماری نگاہ سے نہیں گزری؛ تاہم آپ کی بعض تحریریں اس کا بھر پور اِشارید دے رہی ہیں۔

سوادِ اعظم کی مربوط کڑی سے وابسۃ علاے کرام اور مشایخ عظام نے آقا ہے دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا غلامانہ خراج محبت پیش کرنے کے لیے ہردور میں میلا دیم متنوع موضوع پر پچھ نہ پچھ تحریر کیا ہے۔ سیرت کے باب میں جتنا میلا دیا کے موضوع پر لکھا گیا شاید ہی کسی اور موضوع کو کمیت و کیفیت کے اعتبار سے میلا دیا ہو۔ مولا نا امام الدین نقوی نے بھی میلا دیے موضوع پر رحمۃ للعالمین فی مولد خاتم انہین نامی کتاب لکھ کر دراصل خسر وخوباں ، والی کون ومکاں اور پنجمبر انس وجال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقید توں ، اراد توں اور محبتوں کا خراج پیش کیا ہے۔

خدا بخشدہ نے آپ کو بڑا سیال وجوال قلم عطافر مایا تھا۔ تاریخی گلیارے اس کی درگیسی کا خاص میدان تھے۔ نت نے موضوعات وعناوین کی تلاش کا وہ خوگر تھا۔ اس لیے اس کی بازیافتیں اور تحقیقیں اہل علم وا دب کے لیے بڑا بیش قیمت سرمایہ ہیں۔ آپ نے اپنی قلمی وفکری ساری پونجی سیرت و تاریخ کی زلف برہم کوسنوار نے کے لیے گروی رکھ دی تھی۔ شاید آپ نے جماعت اہل سنت کی اس میدان میں جود و بے حسی کو محسوں کر لیا تھا، جس کے کفارے کے لیے آپ کو ہزاروں صفحات پر مشتمل تاریخ الاولیاء، برکات جس کے کفارے کے لیے آپ کو ہزاروں صفحات پر مشتمل تاریخ الاولیاء، برکات تھنیف کرنا پڑیں۔ تھنیف کرنا پڑیں۔

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ سیادت پناہ فضیلت دستگاہ مولا نا سیدامام الدین احمد نے جس موضوع کو بھی اُٹھایا اسے خوب نبھایا۔ آپ کی تصانیف مکتبہ اہل سنت و جماعت میں ایک خوبصورت اِضافہ ہیں، ان میں تکرار کا دور دور تک کوئی گزرنہیں۔ کمیت کے اعتبار سے بہت ہی وقیع اعتبار سے بہت ہی وقیع وگراں ہیں۔ جن کتابوں کاعلم ہمیں ہوسکاان کی تفصیلات حسب ذیل ہیں :

تاریخ الاولیاء جلداق ل، جلد دوم ، جلد سوم: یه آپ کا عہد ساز اور تاریخ آفریں کا م ہے۔ آپ نے اس میں عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر چود ہویں صدی کے ربع اقل تک کے اُن علاو فضلا کا ذکر جمیل کیا ہے جو عارف حق محراور واصل باللہ بھی تھے۔

تذکرۃ الانساب: یہ بھی ایک جامع اور اپنے موضوع پر بھر پور کتاب ہے۔ اس کتاب میں خصوصاً خلفا ہے راشدین کی اولا دمیں جو بزرگانِ دین گزرے ہیں ان کے مختصر حالات مع شجر ہا ہے نسب تحریر ہیں۔ یوں ہی ائمہ دواز دہ کی اولا دمیں جو عارفان حق ، علما ہے ذوی الاختشام اور وارثین علوم ظاہری و باطنی ہوئے ہیں ان کی سواخ شجروں کے ساتھ منضط ہے۔

ہرکا کُ الاولیاء: یہ کتاب اولیا ہے ہندو پاک پر مخضرا نسائیکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کتاب میں بھی تاریخ الاولیا کا سما انداز اپنایا گیا ہے کہ جوعلا' عرفا ہے ت ہوئے ہیں انھیں کے تذکار جمیل کوزینت کتاب بنایا گیا ہے۔

سلوك العارفين .....مرورِ عاشقين .....مراح الفقراء ..... تاريخ روم وشام ..... تذكرهٔ حيات العلماء .....اوررحمة للعالمين في مولد خاتم النهيين وغيره ـ

رحمۃ للعالمین کی تمہید میں مولانا نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ اس کتاب کی مانند میں نے قطب ربانی ، محبوبِ سبحانی ، غوث صدانی حضرت سیدعبدالقادر جیلانی قدس الله اسرار ہم کے منظوم ومنثور مناقب میشمل جدید طرز واُسلوب کی رعایت کرتے ہوئے ایک کتاب کھی ہے۔ خدامعلوم وہ کتاب زیورطبع سے آراستہ ہوئی یا دیگر کتب کی طرح دیمکوں کارز تی بن کررہ گئی۔

جیرت کی بات ہے کہ مولا نا کے گھر کے سیرت نگاروں نے (گلزارِ صادق اورگلشن صادق وغیرہ میں) آپ کی تصانیف کے تحت دیگر کتابوں کا تو بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے، جی کہوہ کتابیں بھی بیان کر ڈالی ہیں جنھیں طباعت کے مرحلے سے گزرنا نصیب نہیں ہوا؛ مگر آپ کی قلمی خدمات میں فہ کورہ بالا کتاب (رحمۃ للعالمین) کا کہیں کھوجے سے بھی ہمیں نام نظر نہیں آیا، حالانکہ بیا کتاب مطبع فتح الکریم، بمبئی سے ۱۲۹۱ھی طبع شدہ ہے اور ماری تحویل میں بھی ہے۔ اور غالباً بیاس کا دوسراا ٹیریش ہے۔

شعروشاعری کا خصوصی نداق بھی آپ کومبداً فیاض کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ گویا باپ جن جن محاس ومفاخر سے مرضع تھا ہونہار بیٹے میں بھی اس کی وافر جھلک موجودتھی۔ جس طرح علامہ سیدعبدالفتاح اپناتخلص اشرف رکھتے تھے ویسے ہی مولانا نے اپنے لیے اُتھرخلص منتخب کیا تھا۔

مولانا اپنے قبلی واردات کے اظہار وبیان کے لیے بڑی اچھی زمینوں کا انتخاب فرماتے اور قافیہ سازی وردیف گری میں تو اپنی نظیر آپ تھے۔ آپ کا میلا دنامہ میرے دعوے پر بھر پور دلیل رکھتا ہے۔ اس کتاب میں ہر روایت کے بعد مولانا نے ایک قصیدہ رقم کرنے کا التزام کیا ہے، جن میں بیشتر قصائد علامہ عبدالفتاح گشن آبادی کے ہیں، بعض دیگر شعراکے ہیں اور بقیہ آپ کے طبع زاداور آپ کی فکر وقلم کا نتیجہ ہیں۔

آپ کی زندگی کے بیشتر گوشے مورضین کی کرم فرمائی کے باعث ہنوز پردہ خفا میں ہیں۔آپ کاس وفات بھی غیر معلوم ہے۔تاہم غالب گمان یہ ہے کہ قریباً ۱۳۲۲ھ میں آپ کے وجود سے دنیا کی بزم کمال خالی ہوئی ہوگی۔ کیونکہ آپ والد کی حیات ہی میں راہی ملک بقا ہوگئے تھے، اور والد کا اِنقال ۱۳۲۳ھ میں ہوتا ہے، جب کہ آپ نے یہ کتاب ہرکات الاولیاء (جوکہ شاید آپ کی زندگی کی آخری کتاب ہو) ۱۳۲۲ھ میں مرتب کیا تھا۔ تو اس طرح دیکھا جائے تو ۱۳۲۲ھ وادر ۱۳۲۳ھ کی درمیانی کسی ساعت میں آپ کا اپنی جان جان آفریں کے حوالے کردیے کا سراغ ملتا ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔

(20) 0 بسر كاتُ الاوليساء

اس سے انداز ہ کرلینا چاہیے کہ جماعت کی کتنی اہم اور برگزیدہ شخصیات کو ہمارے تسابل وعدم إعتنان بردؤ خمول كى نذر كر چھوڑا ہے، اور تاریخ نے انھیں دفنا كراينے ہاتھ سے مٹی بھی جھاڑلی ہے۔ حالت یہ ہے کہ آج کچھ شخصیات کے نام مل رہے ہیں تو اُن کے کام ہماری دسترس سے باہر ہیں اور پچھ کے کامل رہے ہیں تو اُن کے سوانحی خاکے ندار دہیں۔

مولا ناعبدانسيع بنارىمعروف به حافظ كهسيثا قدس سره اورا بوالمحامه مجابد سنيت مولانا احماعلی مئوی حنی علیہ الرحمہ کی حیات و خدمات پر کام کرنے کے دوران ہمیں اس چیز کا نہایت شدت سے اِحساس ہوا۔ بید دنوں ہماری جماعت کی بہت ہی متند، باوقاراور ذمہ دار جستیاں ہوئی ہیں؛ مگرآج ان کے کام تو ایک طرف رہے، ان کے نام سے بھی اچھے ا چھوں کے کان نا آشا ہیں۔ایسے میں بجز فالی الله المشتکی کہنے اور لاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم يرصف كعلاوه اوركيا كيا جاسكا بـ!-

أتهو وگرنه حشر نهين هوگا پهر کهي! طرورت به آج اہل سنت کے جیالے اُٹھیں،شعور کی آنکھیں کھولیں،عقل کے ناخن لیں، دعوت وعزیمت کی پژمردہ روح میں حیات تازہ کی اہر دوڑا دیں اور حالات کومزیداً بتر ہونے سے بچانے میں اپنامؤمنا نہ کر داراً دا کریں۔ یقین رکھیں کہ ان قربانیوں سے نہ صرف اہل سنت کے دن پھریں گے بلکہ آپ خور بھی زندۂ جاوید ہوجا کیں گے۔

قوموں کی تاریخیں پڑی ہیں پڑھیں اور دیکھیں کہ اُسلاف کے کارناموں کو اُجا گر کرنے والے کس طرح خوداُ جا گر ہو گئے۔ دوسروں کی خوراک کا سوینے والے بھی خود بے خوراک نہیں سوتے۔ جولوگ بڑے بڑے مہمان خانے بناگئے، وہ مبھی بھوکے نہ رہے۔ لینی دست غیب سے ان کی إمداد ہوتی رہی۔ الله سبحانہ وتعالیٰ کو بد پیند ہے کہ إنسان إنسان كے كام آئے۔اسى ليےاس نے اپنے محبوبِ گرامى وقارصلى الله عليه وآله وسلم کی زبان غیب ترجمان سے ہم تک یہ پیغام جھیجوایا ہے: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . (۱)

الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . (۱)

المن الله الله وقت تك بندك كي مدوفر ما تا ہے جب تك بنده اپنے بھائى كى
مدد ميں لگا ہوتا ہے۔

لہذااگرہم چاہتے ہیں کہ إمدادالهی کا بادل ہمارے سروں سے نہ ہے اور نصل رحمانی
کا شامیانہ ہم پر سداتنا رہ تو اس کا ایک آسان نسخہ یہ ہے کہ ہم اِنسان دوست اور
اِنسانیت نواز بن جائیں ۔ صوفیہ کرام کی زندگی چونکہ اس کا علمی پیکر رہی ہے ؛ اس لیے ہم
کھلی آنکھوں دیکھ سکتے ہیں کہ جب امداد اللی کے بادل - ان کے اس دنیا سے رخصت
ہوجانے کے بعد بھی - ان کے سر سے نہیں ٹل رہے ہیں اور زمانہ کھنچا کھنچا ان کے فیوض
وبرکات کی خیرات لینے آرہا ہے، تو پھران کی حیات طیبہ میں رحمت ربانی اور فضل رحمانی
کی اُن پر کیا بر کھا رہی ہوگی !۔

میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اور سوج کر جیران ہوجاتا ہوں کہ بیہ خانقاہ اور مزارات والے لوگ بھی کیا لوگ تھے کہ مرکز بھی زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ ہماری ہزار زندگیاں بھی ان کی ایک زندگی کی برابری نہیں کرسکتیں۔اور پھر مبداً فیاض کی طرف سے اضیں ہرزمانے میں جوایک دوسری زندگی عطاکی جاتی ہے وہ ان پرمستزاد ہے۔

کشتگانِ خنجر تتلیم را هرزمان ازغیب جانے دیگراست

اُن کی موت بھی گویا زندگی ہے اور ہماری زندگی بھی گویا موت ہے۔ اُن کے مزارات آج بلاوجہ مرجع خلائق نہیں، کوئی طاقت تو ضرور ہے جو انھیں کھنچ کر اُن کی دہلیزوں تک لے آتی ہے۔ آج شایدہم اپنی زندگی میں لوگوں کو دعوتیں دے کراتنی بھیڑجم نہ کرسکیں جو یہ صاحبانِ مزار بلاکسی ظاہری دعوت کے اپنی قبروں پر ہجوم عقید تمنداں جمع کر لیتے ہیں۔ ان اللہ والوں نے اپنی قبروں پر میلے لگوا دیے ہیں، اور ہم چکتی پھرتی لاشیں

<sup>(</sup>۱) صحیحمسلم:۳۱۲/۲۱۲ حدیث: ۲۸ ۲۸ .....سنن ابودا وُر:۳۱۸۰ احدیث:۴۲۹۵\_

ہیں بلکہ ہم نے تواپنی زندگی کوقبرستان بنار کھاہے۔

ذراغورفر مائیں کہ جن شخصیتوں نے اِتنا اُجلاستھرادین ہم تک پہنچایا،سنت وشریعت کی بہنچایا،سنت وشریعت کی بہاروں سے ہمیں آشنا کیا، ہمارے ایمان وعقیدہ کے تحفظ کے لیے نصیلیں چنیں،اور ہمیں سچاپکا امسلمان بنے رہنے کے اُصول وفروع عطا کیے، کیاوہ اتن کی بھی مستحق نہتھیں کہ ہم اُن کے اُسا کے در میں بھگوتے،اور ہمان کے اُسا کے در کرمیں بھگوتے،اور اُن کے آثار ومعارف کو پیش آمہ ہنسلوں تک منتقل کرتے!۔

آخر إحسان كابدله إحسان ہى تو ہواكر تا ہے؛ مگر بدشمتى ہے ہم ايسوں ميں نہ ہوئے اور ناشكري اكابر كے مرتكب ہوبیٹے، جواصلاً خداكى ناشكرى ہے؛ نتیجاً فكرى كبت وا دبار اور تحقیقى جودو تعطل كاعذاب ہم پرمسلط كرديا گيا۔

کاش! ہم نے إحسان کا بدلہ إحسان دیا ہوتا تو ہمارا بیمل بقیناً شکرگزاری کے زمرے میں آتا جو اصلاً شکر مولا کی تعبیر ہے، تو اس شکر مولا سے بے پایاں نعمتیں بھی برطعتیں ،اورعزت وشہرت کی فراواں خوراک بھی ہمیں عطا ہوتی ۔ ابھی بہت در نہیں ہوئی ہمیں بس اپنے رویے پر شجیدگی سے نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ خدا چاہے تو حالات آن کی آن میں بدل جا ئیں گے۔ اور اللہ کے لیے ایسا کر دینا کچھ مشکل نہیں!۔

الله ہمارے حالی زار پر رحم فرمائے، ہماری جماعت کا حامی وناصر ہو، ہمیں اپنے اُسلاف کے کارناموں کو اُجا گرکرنے، اُن کے شجر ہاے سابید دارسے پیوستہ رہ کرامید دار بہا ررہنے اور دارین کی سعادتیں ہورنے والے اُمور سرانجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یارب العالمین، بجاہ حبیب سیدالمرسلین وعلی آلدو صحبہ اجمعین۔ اِس میں اینے لہو کا ضیاع ہی سہی ہے کو چراغوں کی ہم تیز کرجائیں گے

اً بور فقه محمد ا فروز قا دری چریا کو ٹی دلاص یو نیورش، کیپ ٹاؤن، جنوب افریقه



#### بیکتاب کیاہے؟

برصغیر ہندو پاک میں گزشتہ چندا میک صدیوں کے اندرعلاے اہلسنّت نے جوزندہ علمی خدمات انجام دی ہیں وہ آبِزر یں سے رقم کرنے کے لائق ہیں۔ چیرت ہوتی ہے کہ وسائل کی عدم دستیا بی کے باوجودوہ کرشاتی طور پر اِتنا پھھ کرگئے کہ آج وسائل کی ہزار فراہمی کے باوصف ہم سے اُس کاعشر عشیر بھی نہیں ہو پا تا -خدا اُن کی خدمتوں کا بھر پور صلاعطا فرمائے۔

سے پیروکارہونے کاحق تو یہ تھا کہ ہم اُن شہ پاروں کی عصر حاضر کے طباعتی تقاضوں کے مطابق اِشاعت کر کے خلق خدا کے اِستفادے کا سامان کرتے؛ مگر ہماری غفلت کوشی اور عدم دلچیں نے نہ خود کچھ کام کرنے دیا اور نہ ا کابراُمت کے کارناموں کو اُجا گرکرنے کا موقع عطا کیا۔ بالآخر وہ ہیرے موتی گردشِ زمانہ کی نذرہوکررہ گئے، کچھ دیمکوں کارزق بخ اور کچھ تاریخ کے ملبوں کا حصہ بن گئے؛ لیکن یہ ہیرے موتی ایسے تو نہ تھے جھیں گردِ خول اینے اندر چھپالیتی۔ پھر کیا ہوا کہ اُن کی تب و تاب نے خواصوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور اُن کی بازیافت کا ایک نہ ختم ہونے والاسلسلہ شروع ہوگیا۔ نیتجاً تاریخ نے جھیں این این خواصوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور اُن کی بازیافت کا ایک نہ ختم ہونے والاسلسلہ شروع ہوگیا۔ نیتجاً تاریخ نے جھیں این خواصوں کو این کی جونے والاسلسلہ شروع ہوگیا۔ نیتجاً تاریخ نے جھیں۔

جماعت اہل سنت کی کم ہی خوش نصیب ہستیاں اور بخت آ ور شخصیات ہیں جن کی خدمات ونقوش حیات ہیں جن کی خدمات ونقوش حیات کو خاطر خواہ انداز میں منظر عام پر لانے کا جماعتی فریضہ سرانجام دیا گیا؛ ورنہ بیشتر ہماری بے توہبی کے عماب کا شکار ہوکررہ گئیں۔اور آج نوبت بایں جا رسید کہ اُن کے کام تو کام، نام سے بھی نسل نو واقف نہیں!۔

احیاے تراث الل سنت کی اِس فکر کے تحت ہم نے ۱۲۳۳ او ۲۰۱۲ء میں تحریک شخفظ و ترون کی اِشاعہ علی اللہ علی اللہ اللہ تک کی بنیا در کھی ، اور بہت می فراموش شدہ شخصیات پر جنگی پیانے پر کام کا آغاز کر دیا۔ اِس پلیٹ فارم سے مولا ناحسن رضا بریلوی کی نثری وشعری خدمات جو کلیات حسن اور رسائل حسن کی شکل میں ڈیڑھ ہزار صفحات پر رضا اکیڈی ممبئی سے شائع ہو چکی ہے۔ ہماری اولین پیش کش ہے۔ رسائل محدث قصوری ہمارا دوسرا سنگ میل تھا۔ اس کے بعد علامہ سید عبدالفتاح گلشن آبادی کی پے در پے گئی کتا ہیں بھی اسی سلسلہ زر یں مر بوط کڑیاں تھیں۔ اور اب ہم علامہ ہی کے صاحبز ادے کی گراں ما سے شقیقات کوئی آب و تاب کے ساتھ منصر شہود پر لانے کے لیے پر تول رہے ہیں۔

صوفیہ صافی 'بلاشہہ إسلام کی دینی تاریخ میں بہت بڑا مقام ومرتبہ رکھتے ہیں۔
انھوں نے جو کچھ کھا ہے وہ قرآن وحدیث کے بعد سب سے زیادہ عزت وإحرام کے قابل ہے؛ اس لیے کہ اس کا ایک ایک حرف اس ذہن کی پیداوار ہے جس پرقرآن وحدیث کا رنگ خوب رچ چکا تھا۔ یہ کتاب 'برکات الاولیاء' دراصل آخیں مشاہیراً ولیا، درویشانِ کامل اور واصلانِ حق کی حیات وخد مات اور اُن کی تعلیمات ومعمولات برشمل ایک دل آویز تاریخی دستاویز اور مجوبانِ بارگاہ کے جلوہ صدرنگ کا آئینہ فانہ ہے۔ اس کتاب کے مطالع سے اہل اللہ کی حیات طیبہ وراضیہ کے زندگی بخش نقوش خانہ ہے۔ اس کتاب کے مطالع سے اہل اللہ کی حیات طیبہ وراضیہ کے زندگی بخش نقوش ماری نگاہوں کے سامنے گھوم جائیں گے جن کے مطابق ہم نفس آمارہ کی مارسے پی ہوئی اپنی زندگیوں کوڈ ھال کر قربِ خداوندی کی نعمتوں اور معرفت سرمدی کی لذتوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔

یہ اہل اللہ اور عرفا ہے تق کے اُحوال وکوائف کا سدا بہار مجموعہ ہے۔ اس میں چار معروف اور مرکزی سلاسل روحانیت سے متعلق اولیا ہے کرام کے تذکار جمیل کے ساتھ سلسلہ شطاریہ.....سلسلہ رفاعیہ .....سلسلہ اور یہ اسلام علیہ اسلسلہ اور یہ اسلسلہ مجددیہ ....سلسلہ احراریہ .....

سلسله ابوالعلائيه .....سلسله قاندريه ....سلسله کبروي ....سلسله اشر فيه .....سلسله مفويه ..... سلسله فر دوسيه وغيره كم مثاهير اوليا سلسله فريديه ....سلسله عيدروسيه ...سلسله نوشا مهيه اورسلسله فردوسيه وغيره كم مثاهير اوليا وخلفا پر بھی بحر پورروشی ڈالی گئ ہے۔ اس طرح به مجموعه رنگارنگ گل باے سلاسل کاحسین روحانی گلدسته بن گیاہے۔

کہنے کو تو بیا ولیا ہے دکن کا ایک تذکرہ ہے؛ گر تچی بات یہ ہے کہ اس کتاب کو برصغیر ہندویا کے اور اس کے علاوہ بھی بہت سے معروف وغیر معروف خطوں کے اولیا ہے متقد مین ومتاخرین کا ایک اجمالی تفصیلی اِنسائیکلوپیڈیا کہنا چاہیے۔مولانا نے اس میں نہ صرف ہندوستان کے طول وعرض کے مشاہیر اولیا وعرفا اور علاوصوفیہ کا تذکرہ کیا ہے بلکہ پاکستان ، افغانستان ، بنگلہ دلیش ، اور شمیر وغیرہ کے مشاہیر اولیا کے احوال وخد مات بھی سلک تحریر میں گندھ گئی ہیں۔ جن خطوں کے اولیا واکا برکا تذکرہ اس کتاب کی زینت ہے اس کے اساور جی ذیل ہیں :

گجرات میں سورت، پیران پین نهرواله، ماندوگره، دھولقه، قصبه کھٹو، بھڑوچ، امرون، کھمایت، گھانٹ نرمدا، بردوده، اُکلیسر، پنجاب .....حیدرآ باد میں مستعد پوره، نام پلی، اُردوبازار، باغ گوردھن داس، رنمست پوره .....احمدآ باد میں شاہ پور، سرتھیج، حاجی پوره، باٹوه، خاپلور، خان پور ..... بجاپور میں زہرہ پور، بادشاہ پور، نوباغ، اللہ پور، دریب، ابراہیم پور ..... بر بان پور میں اُ تا وکی، سندھی پوره، شخ پوره۔

علاوه بریں جن قصبوں اور دیمی علاقوں میں بیابل الله آرام گزیں ہیں ان کے اسابیہ ہیں: ملک برار ، تقرا، موضع الاس تعلقہ مرچ مرتضیٰ آباد، موضع ارک تعلقہ مرچ مرتضیٰ آباد، نذر بارضلع خاندیس، ترچنا پلی ملک تلکھا ہے، قصبہ منظور ملک برار، ہانی، گلبر گہ، اورنگ آباد، پانی پت، سیوہاں ملک سندھ، چندری ملک مالوہ، دولت آباد، قصبہ پین کوکن، پرینڈ قلعہ بالا گھائے، بچاپور، دبلی، پونہ، جودھن، کرچیان، احسن آباد، کھنو، پنڈوہ، مہائم ممبئ،

مونگی پین، ردولی، جون پور، مجھ گوہ، بر بان پور، نوساری، قصبه بینه ولی، اودھ، پیپری اِگت پوری، آسیر بر بان پور، رائے چور، سرسیمنی، قصبه ملانوال، مرشد آباد عرف مندو، تاہتی، بر پور، کرنول، سائی پور، بیدر، گوالیار، جانپانیر، گنگوه، مندسور، شولا پور، تھائیسر، تھیمروی، فخ پورسکری، ملبر ضلع خاندیس، جامود، نارنول، بانسه، ورنگل، نیلور، بودوٹو، سکندر پور، کوڑھ فخ پور، ناسک، اکبرآباد، اجمیر، کالی، بدایول، بر یلی، رام پور، مراد آباد، کچھوچھ، خیرآباد، جون پور، مار بره، بنارس، مخل سرائے، سر بهند، چچولی، سلون، نوشهره، نادیر، جالندهر، امتیاز گڑھ، بالا پور، مغل پوره دبلی، تاج پور، کرانه، شاہ جہاں آباد، جُنیر، میلا پور، و بلور، ایلچور، پینه، نذر بار، رحمت آباد، نیلگه، مدراس، ڈھا کہ، عظیم آباد، مُخیر، میلا پور، و بلور، ایلچور، بھویال، تو نسه، کانپور، سیالکوٹ، تاج پوره، ڈیرہ اساعیل خان وغیرہ۔

مولا نا موصوف نے اس کتاب کی تیاری میں ذاتی معلومات اور سندی دستاویزات کے ساتھ بہت ی نادرونایاب کتب ورسائل سے بھی بالواسط یا بلاواسط استفادہ کیا ہے۔

کتاب پرایک نظر نے خوش گزرے ڈالنے سے بینام سامنے آئے: رسالہ جہادالر ممن سسلہ نظر ایف مقصودی سسلہ خور سیدجا ہی سستذکر ۃ المشائ سستاری فرسیدجا ہی سستذکر ۃ المشائ سستاری فرسیدجا ہی سستذکر ۃ المشائ سستاری فرسیدجا ہی سستذکر ۃ المشائ سستاری فالولیاء سسم ملفوظ اطوار الابرار سسم حدیقۃ الاولیاء سیر الاولیاء سسم الاولیاء سسم ملفوظ اطوار الابرار سسم حدیقۃ الاولیاء سیر الاولیاء سسم ملفوظ الموار الابرار سسم حدیقۃ المولیا نے احمد آباد سسلطانف اشر فی سسم میری الاولیاء سیدری سسم ملفوظ العوار الدولیاء سیدری سلفوظ المولیات سیدری سید مفوظ المولیات سیدری سید میردیہ سید میردیہ سید میردیہ میردیہ سید الدولیاء سید میردیہ میردیہ سید المولیات العارفین سید میردیہ میردیہ میرانہ المولیات العارفین سیدی الدی المدی سید میرون المولیات الدی المدی سید میرون سیردکن سیردکن سیردکن سیدوکن سیدوکن سیدوکن سیدوکن سیدوکن سیدوکن سیدوکن سیدوکن الانفاس سین شمرات الحیات سیدوس میرون المولیات الحیات سیدون سیدوکن الدیات الحیات سیدولیات الحیات سیدوکن سیدو

عرفال ...... إرشاد الطالبين ..... انواراحمديد ..... في تنخ ..... في أخ ..... في المراس ..... كفية الوالعلائي ..... ملفوظ تنخ الاسرار ..... تذكرة نوشاى ..... مخازن الاعراس ..... كفية العارفين ..... زبدة المقامات ..... مناقب العارفين ..... تذكرة دكن ..... لطائف قادريد ..... تذكرة الكرام ..... تاريخ امجدى ..... تاريخ الكملاء ..... انوارُ الاخبار ..... فتوحات قادرى .... مواعظ الصالحين ..... احوال مظهر جان جانال ..... مجمع البحرين في مناقب الامامين .... فيوضات رحماني ، اورارشا درجماني وغيره ...

کتاب کی تسہیل کے دوران چند چیزوں کا إحساس مجھے شدت سے ہوا،اس لیے میں خواہی نہ خواہی اسے قار ئین کے روبروپیش کرنا چا ہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ عرفا ہوں اور نشانِ امتیاز رہا ہے کہ وہ اپنی خل اور اور ایس سے دستورِ اُساسی اور نشانِ امتیاز رہا ہے کہ وہ اپنی خلافت واجازت کا سزاوار صرف اُسی کو سجھتے تھے جس نے مدتوں ریاضت و مجاہدہ کی بھٹی میں خود کو پکاڈ الا ہو، صرف شخ وقت کی ایک مگھ کیمیا اُٹر پڑنا باقی رہ گئی ہو کہ بس وہ پڑے اور یہ کندن ویارس بن کرفیض بخش عالم بن جائے۔

اب یہ مجاہدے بھی توخودشخ اپنے تیار کردہ اُصول وشروط کے مطابق کروا تا تھا؛ ورنہ بیشتر اُوقات طالبین ومستر شدین خودان اُعصاب شکن گھا ٹیوں سے اپنے آپ کوگز ار کردہلیزشخ تک رسائی حاصل کرتے تھے،اور پھراُن پرفیض خلافت کی بھرن برسی تھی۔

اس کتاب برکات الاولیاء میں شاید آپ کوکوئی ایک بھی ایسا خلیفہ ومجاز نظر نہ آئے جسے اس کے شیخ نے ریاضت ومجاہدہ کے بغیر محض اُس کی علمیت وقابلیت کی بناپر إذنِ خلافت عطاکر کے دنیا ہے طریقت وحقیقت کا تاجد اربنادیا ہو۔

لیکن - بھرہ تعالی - تصوف وروحانیت ہارے دورتک آتے آتے اس نقطہ عروج تک پہنچ چکی ہے کہ اب نہ تق کوریاضت و مجاہدہ کروانے کی کوئی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی طالب ومسترشد اس کی کوئی حاجت محسوس کرتا ہے اور بھی تو منہ مانگے اور

بیشتر اُوقات بلامائکے ہی اسے خرقہ خلافت واِجازت کی روشنی عطا کردی جاتی ہے۔ بلکہ ابتو ایسا بھی سننے میں آتا ہے کہ معاصر شیوخ پہلے تو اپنے سلسلہ اِرادت کو وسیع سے وسیع ترکرنے میں غلطاں و پیچاں تھے، اور اب اپنی فیض بخش بارگا ہوں میں علما وعوام کو بلوا بلوا کر خلافتِ عام کی خلعتِ فاخرہ سے نوازتے جارہے ہیں۔ گویا اَب فیض اِرادت اور خرقهٔ خلافت بھی کوئی ریس کا میدان اور مقابلے کا سامان بن گئی ہے!۔

غور کرنے کی بات ہے شخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کے زمانے کے صوفیہ ومشائخ اپنے مریدوں کی اصلاح وتربیت کی طرف سے بہتو جھی برت رہے تھے۔ اور مشائخ متقد مین کا سارا نظام اصلاح وتربیت بے روح و بے جان ہو چکا تھا تو صدیاں قبل شخ محقق نے یہ آواز لگائی تھی کہ ایں نوع تربیت دیں زمان منعدم شدہ وانقطاع پذیرفتہ است ۔

شخ محقق نے اسی پربس نہیں کیا بلکہ اپنی تصانیف میں جگہ جگہ معاصر صوفیہ ومشائ کو ان کے فرائض منصبی سے آگاہ کرتے نظر آرہے ہیں۔اور اخیر میں بیفیلے کن بات لکھ دی ہے کہ مشائ مریدین ومستفیدین کی باطنی اصلاح کو اپنی زندگی کا سب سے اہم کا مسجھ کرانجام دیں۔(۱)

دوسری بات مید که بیشتر اولیا کوفیض إرادت وخلافت خوداین والدگرامی یا جدسامی سے نصیب ہوا؛ کیوں کہ وہ صحیح معنوں میں پدری وراثت اور اسرار طریقت وحقیقت کو آگر سانہ کا استحقاق رکھتے تھے کہ علوم ظاہری وباطنی سے پورے طور پر آراستہ و پیراستہ تھے۔اس کا مطلب میہ ہوا کہ پہلے دور کے اُر باب ولایت اپنی اُولاد کا خاص الخاص خیال رکھتے تھے،ان کی ظاہری و باطنی تربیت ،صوری ومعنوی ترکین اور انھیں

<sup>(</sup>۱) مرج البحرين: ۴۱ بحواله حيات شيخ عبدالحق محدث دبلوي: ۲۰۲ مطبوعه ندوة المصتفين ، دبلي ١٩٦٣ء

منازلِ سلوک وعرفان طے کرانے میں کوئی کی روا'ندر کھتے تھے، تا کہ'اگر پدر نتواند پسر تمام کند' کی تابندہ روایتوں کو بیآ برومندانہ طریقے پرآ گے بڑھا سکے۔

لین ہمارا بیعہد پُرفتن اس خصوص میں بھی افراط وتفریط کا شکار ہے۔ اِس دور کا پیرزادہ ہرحال میں باپ کی خلافت و نیابت کا حقدار قرار پاتا ہے خواہ اسے علوم خلاہری و باطنی کا ایک شمہ بھی نصیب نہ ہوا ہو، حقائق ومعارف سے دور کی بھی راہ ورسم نہ ہو، اور آداب تصوف وطریقت کی ہوا تک نہ گئی ہو۔ اس کی سینکڑوں مثالیس برصغیر ہندو پاک میں کھلی آئھوں دیکھی جاسکتی ہیں۔ لہذا اگر کوئی 'خانقا ہوں میں صرف گورکن' کے باقی نی خانے کا شکوہ کرتا ہے تو ہمیں اسے کو سنانہیں چاہیے بلکہ اس کی فراست مؤمنا نہ کی قدر کرتے ہوئے اس کی نگاہ دوررس کی دادد بنی چاہیے۔

خیر! یہ نایاب کتاب مرکات الاولیاء ہمارے متاز محققین اور طبقات و تراجم سے دلچیں رکھنے والے نامور مصنفین کے لیے ایک بڑے ماخذ اور اہم مرجع کی حیثیت رکھتی ہے: اس لیے ہم نے جاہا کہ اس کو تسہیل و تر تیب جدید کا جامہ بہنا کر اِشاعت کی راہ سے گزار دیا جائے تاکہ ہمارے عہد کے مشاقان تحقیق کے لیے بھی اس سے اِستفادہ آسان، اور برکا اُل اولیاء کی برکات بے پناہ عام سے عام تر ہوجائے۔

حضرت علامہ مفتی سیدعبدالفتاح گلشن آبادی کی کئی ایک نایاب و کمیاب کتابوں کی کامیاب اشاعت بعداً ب آپ کے صاحب زادے مولا ناسیدامام الدین احمد نقوی گلشن آبادی کی کتابوں کی اشاعت کا سلسلہ زریں شروع کیا جارہا ہے۔ مولا نالمام الدین بلاشبہہ اگر پدر نتواند پسرتمام کنڈ کے مصداق حقیق تھے؛ اس لیے انھوں نے باپ چھوڑ بلاشبہہ اگر پدر نتواند پسرتمام کنڈ کے مصداق حقیق تھے؛ اس لیے انھوں اور سعی بہوئے مشن کو نہ صرف آگے بڑھایا بلکہ اس سلسلے کو انھوں نے اپنی قلمی کا وشوں اور سعی بیاہ سے بہت ہی باثر وت اور باوزن بھی کردیا تھا۔ خداوند جلیل فیض صادقی کا صاف وشفاف چشمہ ابدالآباد تک قائم ودائم رکھے۔اور تشدگانِ معرفت وحقیقت کے لیے اس کے وشفاف چشمہ ابدالآباد تک قائم ودائم رکھے۔اور تشدگانِ معرفت وحقیقت کے لیے اس کے

آب زلال سے سیرانی وشادانی کوآسان سے آسان تربنائے۔ آمین یارب العالمین.

خداا پئی رحمتوں کی خصوصی بھرن برسائے ہمارے دم ساز ور فیق مجاہد سنیت علامہ مولانا سیدرضوان احمد رفاعی شافعی، بانی وسر پرست رفاعی مشن، ناسک پر جفوں نے بہت سی مہتم بالشان اور معرکۃ الآرار سائل وکتب کی اشاعت کے بعد ہمت وحوصلہ پاکر اب استے 'برکات الاولیاء' جیسے اہم کام کو مصرتہ شہود پرلانے کا بیڑا اُٹھار ہے ہیں اور اس کی برکتوں کو عام وتام کرنے کی سعی مشکور فرمارہے ہیں۔

الله سلامت رکھ محب گرامی علامہ رضوان، اُن کے رفقا وا عوان اور کار پر دازان کو جفوں نے بزرگوں کے محاس و مفاخر کوئی تب و تاب کے ساتھ منظر عام پر لانے کا عزم بالجزم کر رکھا ہے، اور ماہ دوماہ بھی نہیں گزرنے پاتا کہ کہ کوئی نہ کوئی بڑا کام کر ڈالتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی رفتاروروش رہی تو تو ان شاء الله رفاعی مشن کے پلیٹ فارم سے بہت سے نوا دراتِ علمیہ نیز بہت سی مظلوم وفراموش شدہ شخصیات کے حیات وکارنا مے طباعت آشنا ہوکر از جلد عوام وخواص کی نگا ہوں کے روبر وہوں گے۔

دعاہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اس عاجزانہ کاوش کو اپنے کریمانہ قبول کی خلعت فاخرہ سے نوازے، اہل اللہ کے فیوض وبرکات سے مالا مال ہونے اور ان کے اعمال وکر دار کوہمیں اپنانے کی توفیق مرحمت فرمائے، ساتھ ہی اس پیش کش کومصنف ومرتب اور معاونین سب کے لیے توشہ آخرت بنائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم ولاحول ولاقو قالا باللہ علیہ توکلت والیہ اُنیب۔ وصلی اللہ علی صفوۃ الخلائق وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔

خادم العلم والعلماء اَ بور فقه محمد افروز قا دری چریا کو ٹی دلاص یونیورٹی، کیپ ٹاوئن، جنوب افریقه

.....جعرات، ۱۲ ارايريل ۲۰۱۵ء ـ ۲۷ رجمادی الثانی ۲۳۸ ه

# فهرست مضامین <sub>ه</sub>

| 005 | عرضِ رفاعی (ز: مولا ناسیدر ضوان احمد رفاعی شافعی              |  |
|-----|---------------------------------------------------------------|--|
| 008 | كلمات تبريك (ز: مولا نامجر عبدالمبين نعمانی قادری             |  |
| 012 | صاحب کتاب کی بابت (لز: ابور نقه محمراً فروز قا دری چریا کو ٹی |  |
| 023 | یه کتاب کیا ہے؟ (ز: ابورِ نقه حمد اَ فروز قا دری چریا کو ٹی   |  |
| 053 | عرضٍ مصنف                                                     |  |
| 057 | آغا زِ حالاتِ بزرگانِ دين                                     |  |
|     | <u>ڐۣڿۣڠٚؽ</u> ڝۮؽٵۣ                                          |  |
| 057 | شاه دوله در کن این پوری قدن سرهٔ ۲۹۲۶هه }                     |  |
|     | <u>" یا نچویں صدی "</u>                                       |  |
| 058 | شَّخْ على راوتى قد سرهٔ { ۴۰۰ ه }                             |  |
|     | <u>ڇ</u> چي صدي ۽                                             |  |
| 058 | سلطان حاجی ہورچشتی قدل سرۂ 💎 😘 🕳 }                            |  |
| 059 | میران سیدسین توکلی خنگ سوار قدن سرهٔ ﴿۵۴٨هـ }                 |  |

🖈 اَبجدی فہرست (Alphabetical Index) کتاب کے اخیر میں 357 پر ملاحظ فرما کیں۔

بــر كاتُ الأوليــاء (32)

| [[سانة ب <u>ي</u> صدى]] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 060                     | {7118@}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سىدعلاءالدىن بادشاه علوى ق <i>ىن س</i> رۇ |
| 061                     | {2718 }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سيدسلطان مظهرو ليطبل عالم قدن سرؤ         |
| 062                     | {101@}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حيات قلندر قتل سرهٔ                       |
| 062                     | { 60109}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | شخ جمال ہانسوی قدیں سرۂ                   |
| 063                     | { 414 }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بابا حاجى رجب قتن سرهٔ                    |
| 063                     | { • A F & }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | شيخ صوفى سرمت قدل سرهٔ                    |
| 064                     | { • \ \ \ • \ \ \ • \ \ \ • \ \ \ • \ \ \ • \ \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \ \ • \   | سيدحسام الدين تيغ بربهنه قلاسرؤ           |
| 065                     | { 7986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سلطان سيدفخرالدين قدنسره                  |
| 066                     | { \$290}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | شخ منتخب الدين زرزرى زربخش قدسره          |
|                         | يں صدی ۽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ا مُعْو                                   |
| 068                     | { \$\pi \lambda | مشمس الدين ترك پانى پتى قتل سرۇ           |
| 070                     | { & L T " }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | لعل شاهباز قلندر سيومانى قدسره            |
| 070                     | { &479}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | شخ وجيهالدين يوسف چشتى  قتل مرهٔ          |
| 071                     | { & L T+}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مولا نافريدالدين أديب قلاسرهٔ             |
| 071                     | { 241}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | شاه راجوقال حثينى قدسرة                   |
| 072                     | { & < mr}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سيدعلاءالدين جيوري قدسره                  |
| 072                     | { <u></u> <u> </u> <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | شيخ حسام الدين ملتاني پروانه قدن سرهٔ     |

| (33) | بسركاتُ الاوليساء                                  |
|------|----------------------------------------------------|
| 073  | شیخ بر ہان الدین غریب فاروتی قتل سرۂ {۳۸ کھ }      |
| 074  | شاه بدرالدین چشتی قتل سرهٔ ۲۰۱۱ م ۱                |
| 075  | شیخ ابرا ہیم سنگانی قتل سرهٔ ۲۵۳ ۵ ۵               |
| 075  | خواجه شيخ كمال الدين علامة شتى قدسرهُ {٤٥٧ه }      |
| 076  | شیخ صلاح الدین غازی چشتی قل سرهٔ ﴿ ٤٥٩ هـ }        |
| 077  | خواجه عین الدین خور دچشتی قل سرهٔ ﴿ ٢١٧ه }         |
| 078  | با با التحق مغربی قل سرهٔ ﴿ ٢٣٧ه }                 |
| 078  | شيخ لطيف الدين دريانوش قتل سرهٔ ﴿ ٣٣ ٢ه }          |
| 079  | سيدسلطان براوچيت قتل سرهٔ ﴿ ﴿ ﴾                    |
| 080  | شیخ حسن خطیب قدل سرهٔ ۲۳۶ که }                     |
| 080  | شيخ جلال الدين محمود ياني پتي قدن سرهٔ ﴿ ﴿ ٢٥٧هـ ﴾ |
| 081  | سيدمحود بحار قتل سرهٔ (٨٧٧ه)                       |
| 082  | سيدابوبكرة تن سرهٔ {٩٧٧ه }                         |
| 082  | مخدوم شیخ رکن الدین احسن آبادی قدن سرهٔ {۸۱۷هه }   |
| 083  | شاه با بوچشتی قدن سرهٔ {۹۱ کھ }                    |
| 083  | مخدوم كمال الدين قزويني قدن سرهٔ ﴿ ٩١ ٤ هِ }       |
| 084  | سيدحسام الدين قال زنجاني قتن سرهُ ﴿ ٩٣٧ه }         |
| 084  | شیخ عین الدین شنخ العلوم جنیدی قتن سرهٔ {۷۹۵ه }    |
| 085  | خواجه شمنامیرال قل سرهٔ ﴿ ٤٩٧ه }                   |

| (34) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 بسر كاتُ الاوليساء                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 086  | {&4A}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سيدسين خادم عريضى  قد <i>ن س</i> رهٔ   |
|      | ا صدی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ַר <b>ָי</b> נּיַעַ                    |
| 086  | { <sub>@</sub> ∧••}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مولانا يعقوب چشتى قلاسرهٔ              |
| 087  | { ه۸٠١}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سيدعلاءالدين ضياحتينى قتدسرة           |
| 088  | { •}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شیخ شاه بارک الله چشتی فاروقی قدی سرهٔ |
| 088  | { \$\sigma \cdot \mathbb{m} \}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | شیخ زین الدین دا ؤ دشیرازی قدن سرهٔ    |
| 089  | { •^•^}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ميرسيدا شرف جها نگير سمنانی قل سرهٔ    |
| 090  | { • ^ • 9}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | شاه داورالملك عرف شاه داول قدسرهٔ      |
| 091  | { mAIT}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سيدمحمدا كبرسيني قلاسرة                |
| 091  | { \$\delta\10\}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حاجى شاه قوام الدين چشتى   قدن سرهُ    |
| 092  | { ۵۸۱۷}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | خواجه شخ سراج الدين چشتی قل سرهٔ       |
| 093  | { \$\int \Lambda | شيخ نورقطب عالم بنگالي قلن سرهٔ        |
| 093  | {۵۸۱۹}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شيخ علم الدين چشتی قدنسرهٔ             |
| 094  | { <u>~</u> ^r•}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سیداحمه بخاری مرتضی آبادی قدن سرهٔ     |
| 094  | { \$\delta\rangle \chi \rangle \rangle \chi \rangle \rangle \chi \rangle \rangle \chi | سيدسكندر بن سيد سعود تر مذى قل سرهٔ    |
| 096  | { 🛮 🐧 🐧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سيدمحرسني گيسودراز قتن سرهٔ            |
| 098  | { \( \rho \)}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | باباشاه كوچك ولى قتن سرهٔ              |
| 098  | { \$\delta \gamma \forall \hat{\lambda}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سيدمحمرا صغرسيني قدن سرهٔ              |
| 099  | { & A T O }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مولا نا فقيه على مخدوم مهائى قدن سرة   |

| (35) |                                       | 0 بسر كاتُ الاوليساء                           |
|------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| 100  | { @AMY}                               | <br>شخ نظام الدين ادريس حيني قد <i>ن سر</i> هٔ |
| 101  | {                                     | خواجه مسعود بك چشتى قدل سرهٔ                   |
| 102  | {                                     | شنخ احمه عبدالحق ردولوي قدن سرهٔ               |
| 102  | { ۵۸۳۸ م                              | مخدوم ثیخ سارنگ چشتی قدں سرۂ                   |
| 103  | رة (٢٩٩هـ }                           | قاضی شهاب الدین دولت آبا دی ق <i>دی</i>        |
| 104  | {۵۸۳۹}                                | تنخ احمد كهثومغربي قدن سرهٔ                    |
| 106  | {۵۸۳۹}                                | غوث الوركي فقية حسن قلاسرهٔ                    |
| 106  | { ₾٨٥٠}                               | شاه جوی چشتی قدس رهٔ                           |
| 107  | { •}                                  | شاه موسیٰ قدس سرهٔ                             |
| 108  | { @AGT}                               | يشخ نصيرالدين جمال سهرور دي قدن سرهٔ           |
| 108  | { & A & r }                           | شخ شبلی قدس سرهٔ                               |
| 109  | { _nar}                               | شاه موسیٰ سہاگ قد <i>ی سر</i> هٔ               |
| 110  | { _ ^ ^ ^ }                           | شخ بهرام چشتی قدی سرهٔ                         |
| 110  | { AAY}                                | قطب عالم بخارى قدن سرهٔ                        |
| 111  | { \$\times \Lambda \Lambda \Lambda \} | شاه چنداميني قدن سرهٔ                          |
| 111  | { \$\times \Lambda \Lambda \Lambda \} | يثنخ جمال اولياقد سرؤ                          |
| 112  | { \$\nu\09}                           | خواجه ثیخ عارف چشتی قد <i>ی ر</i> هٔ           |
| 112  | { ∞∧∠•}                               | شيخ محمه مينا چشتی قدن سرهٔ                    |
| 113  | { • 121}                              | شاه با بوچشتی قدن سرهٔ                         |
| 114  | { m^4r}                               | سيدعثمان شمع بربإنى قدن سرهٔ                   |

| (36) |               | 0 بسر كاتُ الاوليساء                   |
|------|---------------|----------------------------------------|
| 114  | { • ٨ ٤ ٦}    | شاەصدرالدىن چىشى قىل سرۇ               |
| 115  | {             | مخدوم شاه عالم بخاری ق <i>دی سر</i> هٔ |
| 116  | { & AAI}      | شاەنعمان چىشتى قەيسرۇ                  |
| 117  | { & AAT }     | شيخ حسن مجمه چشتی قدن سرهٔ             |
| 118  | { • AAT}      | شاه نظام الدين قتن سرهٔ                |
| 119  | { • ٩٠}       | شنخ عبدالله شطاري قدن سرهٔ             |
| 120  | {٨٩٢ ع        | سيثمس عالم سيني قدن سرؤ                |
| 120  | {۵۹۵}         | سيدغياث الدين قادري قدن سره            |
|      | یںصدی ا       | רַ פּשפַ'                              |
| 121  | { \$\phi 9**} | شيخ محمودراجن چشتی قدن سرهٔ            |
| 122  | { @9**}       | شنخ محمد مصباح العاشقين چشتى قتل سرهٔ  |
| 122  | { •9•٢}       | مخدوم شیخ قاضی شطاری قدس رهٔ           |
| 122  | { •91•}       | مخدوم شیخ سعد قدل سرهٔ                 |
| 123  | { 119@        | شیخ کن الدین چشتی کان شکر قدن سرهٔ     |
| 123  | { اا ٩ ص }    | شاە قاذن چىشتى قىل سرۇ                 |
| 124  | {۱۹۲ه }       | فينخ عزيز الله متوكل مندوى قديسرؤ      |
| 125  | { æ}          | يثنخ الوجود قدن سرهٔ                   |
| 125  | {۱۹۳ه }       | شاه بهاءالدين باجن چشتى قدن سرهٔ       |
| 127  | { 916 }       | سيدشاه الطق قا درى قدن سرهٔ            |
|      |               |                                        |

| $\langle 37 \rangle$ |                 | 0 بسر كاتُ الاوليساء                           |
|----------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| 127                  | { (۱۵ و ۵       | سيدشاهسين خدانماقدسره                          |
| 128                  | { 2981}         | شخ بهاءالدين شطاري قدسرهٔ                      |
| 129                  | { @984}         | شاە بھكارى چ <sup>ىش</sup> ق ق <i>ىك بى</i> رۇ |
| 132                  | { <b>_9</b> mm} | مخدوم شاه صفى قتل سرهٔ                         |
| 132                  | { <b>@9</b> mm} | شخ ارهن قدن سرهٔ                               |
| 133                  | { @9mm}         | شاەشا بېإز قتى سرۇ                             |
| 134                  | { \$980}        | مخدوم ثیخ تنمس الدین ملتانی قدس رهٔ            |
| 134                  | { \$980}        | سيدعبدالو ماب قادري قدسرهٔ                     |
| 135                  | { \$980}        | شخ جلال قا درى ق <i>ىن سر</i> ۇ                |
| 136                  | { #964}         | شيخ خانو گواليري قديسرهٔ                       |
| 137                  | { #964}         | شخ جمال الدين جمن چشتی قدن سرهٔ                |
| 137                  | { marr}         | سيرسين پائى منارى قەرسىرە                      |
| 138                  | { m9rr}         | شخ الفتح سرمست قتل سرهٔ                        |
| 138                  | { \$2900}       | شخ عبدالقدوس كنگوبى قدن سرهٔ                   |
| 139                  | { 4901}         | شاه جلال قتن سرهٔ                              |
| 140                  | { -90"}         | شخ چندن چشتی قدن سرهٔ                          |
| 141                  | { -90"}         | سيد إبراجيم امر جي قدن سرهٔ                    |
| 141                  | { \$ 900}       | مخدوم علاءالدین بر ہان نگری قدس رۂ             |
| 142                  | { #904}         | فينخ حميد ظهورحاجي حضور قدل سرؤ                |
| 143                  | { 2907}         | شنخ إبرا ہيم ڪلهوارسندهي قدل سرهٔ              |

| (20) |                 |                                       |
|------|-----------------|---------------------------------------|
| (38) |                 | 0 بسر كاتُ الاوليساء                  |
| 143  | { 2924}         | ملاشيخ امان الله پانی پتی قدن سرهٔ    |
| 144  | { \$901}        | شاه منصور مجذوب قلاسرهٔ               |
| 145  | { æ}            | شنخ نعمت الله قتل سرهٔ                |
| 146  | { ۵۲۵}          | شُخ احمه چشتی قدن سرهٔ                |
| 147  | { 419 @         | شاه پیرجیوشطاری ق <i>دن سرهٔ</i>      |
| 147  | { <b>6</b> 449} | سيد كمال الدين قتن سرهٔ               |
| 148  | { #94+}         | سيد محمدغوث گواليري قدن سرهٔ          |
| 149  | { #94+}         | مولا ناشیخ شکر قدل سرهٔ               |
| 150  | {اکام کا        | سيدشاه جمال قا درى <i>قدن سر</i> هٔ   |
| 151  | { =947}         | مخدوم شُخ ابراہیم ملتانی قادری قدس رہ |
| 151  | { 2941}         | سيدعبدالقا در گنج سوائی قدی سرهٔ      |
| 152  | { 294}          | مولا ناشخ مبارك سندهى قدن سرهٔ        |
| 152  | { 2949}         | شخ شاه سِليم چشتى قدن سرهٔ            |
| 153  | { 291}          | شاه كمال يتظلى قدن سرهٔ               |
| 154  | {۸۱ م           | مخدوم شنخ بھکاری قدس رۂ               |
| 154  | { <b>9</b> Ar}  | شُخْ راج عینی قدں سرۂ                 |
| 155  | { \$\nu\$}      | سيدابرا ہيم بھكرى قدن سرۂ             |
| 156  | { \$98"}        | سيدشاه عبدالجليل قتدسرؤ               |
| 156  | { ۱۸۹ه ع        | شخ بابا پیارا چشتی ق <i>تل سر</i> هٔ  |
| 157  | { \psi 9AY}     | سيدا حمد شطاري قدسرهٔ                 |

| (39) |                       | 0 بسر كاتُ الاوليساء                   |
|------|-----------------------|----------------------------------------|
| 158  | { \$ 914 }            | تثنخ و لی محمد شطاری قدن سرهٔ          |
| 158  | { 2919}               | شیخ جلال تھا میسری قدس رۂ              |
| 159  | { ø}                  | يشخ منصور عارف قدن سرهٔ                |
| 159  | { \$\phi 9 \ 9 \ 9 \} | شخ صدرالدين ذا كرقدن سرهٔ              |
| 160  | { <b>ø</b> }          | ميان سيدغياث الدين قتن سرؤ             |
| 160  | { 2919} 6             | قاضى ضياءالدين عرف قاضى جياقد سرة      |
| 161  | رهٔ { ۱۹۹ هـ }        | شيخ شرف الدين زنده دل شطاري قدّن سر    |
| 161  | { <b>~99r</b> }       | شاه عبدالحكيم قلاسرهٔ                  |
| 162  | { #99"}               | شِیْخ الهداییق <i>تل سر</i> هٔ         |
| 163  | { #99"}               | شیخ ود و دالله شطاری ق <i>دن سر</i> هٔ |
| 164  | { \$ 998}             | شاەشكرمحمە عارف باللەقلىسرۇ            |
| 164  | { 2996                | شخ راج محمد شطاری قدن سرهٔ             |
| 165  | { \$994}              | شیخ نظام الدین نارنو لی قدن سرهٔ       |
| 165  | { \$99\$}             | شاه وجبيهالدينعلوي محجراتى قدس سرهٔ    |
| 167  | { 2999}               | سيدالكبيرالشريف يثنخ العيدروس قتل سرؤ  |
| 168  | { 4999}               | سيدعبدالصمدخدا نماقدس رة               |
|      | <i>ہویں صد</i> ی ہ    | <u>ڇ</u> گيار:                         |
| 168  | { •••• ام             | سيدشاه جمال البحرمعثوق رباني قدس رؤ    |
| 169  | { @ •••}              | سيدشاه اسأعيل قا درى نيلورى قدّن سرهٔ  |
| 170  | {ه۱۰۰۵}               | ملك شيرخلو تى قدى سرهٔ                 |
|      |                       |                                        |

| 170       ﴿١٠١٥)       ﴿١٠١٥)       ١٦١       ١٦١       ﴿١٠١٥)       ١٦٠١٥       ١٦٠١٥       إ١٠١٥)       خواجرهم باقى بالله تشبندى دبلوى قديس ﴿١٥١٥٥       ﴿١٠١٥٥)       ١٦٥       ١٦٥       إ١٠١٥٥       إ١٠١٥٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٢٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 172       { ١٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥   ٢٠١٥  |
| 173       { ا١٥١٥ }       أواجه دا تأفقش بندى قدس برة         174       ﴿ ا١٠١٥ }       أواء اه         175       ﴿ ا١٠١٥ }       أواء اه         176       ﴿ ا١٠١٥ }       أواء اه         176       ﴿ ا١٠١٥ }       أواء اه         177       ﴿ ا١٠١٥ }       أواء اه         178       ﴿ ا١٠١٥ }       أواء اه         178       ﴿ ا٢٠١٥ }       أواء اه         179       ﴿ ا٢٠١٥ }       أواء اه         181       ﴿ ا٢٠١٥ }       أواء اه         182       ﴿ ا٣٠١ ه       أواء اه         182       ﴿ ا٣٠١ ه       أواء اه         183       ﴿ ١٣٠١ ه       أواء اه         183       ﴿ ١٣٠١ ه       إلى المرى قدل برق قدل بوش قد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 174       ﴿١٠١٥ ﴿١٠١٥ ﴾         شاه بر بإن الدین قادری قدی برهٔ       ﴿١٠١٥ ﴾         خواجه محمد د بدار قدی برهٔ       ﴿١٠١٥ ﴾         شاه عبدالله می علوم قدی برهٔ       ﴿١٠١٥ ﴾         177       ﴿١٠١٥ ﴾         178       ﴿١٠١٥ ﴾         178       ﴿١٠١٥ ﴾         178       ﴿١٠١٥ ﴾         179       ﴿١٠١٥ ﴾         شاه مجد بن فضل الله قدی برهٔ       ﴿١٣٠١ هـ)         181       ﴿١٣٠١ هـ)         182       ﴿١٣٠١ هـ)         شاه قادری قدی برهٔ مطاحم سینی برقد بوش قدی برهٔ       ﴿١٣٠١ هـ)         183       ﴿١٣٠١ هـ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 175       { ١٠١٥ }       ا ١٠١٥ }       ا ١٠١٥ ألم إلى الدين قا درى قديم ألم ألم ألم ألم ألم ألم ألم ألم ألم أل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 176       ﴿ ١٠١٥ ﴿ ١٠١٥ ﴾ ﴿ ١٠١٥ ﴾ ﴿ ١٠١٥ ﴾ ﴿ ١٠١٥ ﴾ ﴿ ١٠١٥ ﴾ ﴿ ١٦٥ ﴾ ﴿ ١٦٥ ﴾ ﴿ ١٦٥ ﴾ ﴿ ١٦٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴾ ٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 177       { ا١٠١ه }         شخاه عبدالله ين علوم قدى سرة       { ١٠١ه }         178       { ١٠١ه }         178       { ١٠١ه }         179       { ١٠١ه }         شاه جلدال شخل الله قدى سرة       { ١٠٠١ه }         181       { ١٠٠١ ه }         181       { ١٠٠١ ه }         181       { ١٠٠١ ه }         182       { ١٣٠١ ه }         شخ عيب نيدالله شطارى قدى سرة       { ١٣٠١ه }         182       { ١٣٠١ ه }         شخ عطا محرينى برقعه يوش قدى سرة       { ه }         183       { ه }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 178 (۱۰۱ه) الله قادر كي قد كري راه (۱۰۱ه) الله قادر كي قد كري اله الله قد كري اله الله قد كري اله الله قد كري الله الله الله قد كري الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المعتبد الرحمٰن قدل مرهٔ المعتبد الرحمٰن قدل مرهٔ الله الله قدل مرهٔ الله الله قدل مرهٔ الله الله قدل مرهٔ الله قدل مرهٔ الله قدل مرهٔ الله قدل مرهٔ الله الله قدل مرهٔ الله الله قدل الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 179       ﴿ الله قال الله |
| 181       {ه}         شاه جلال آخی رواں قدی سرهٔ       ۱۳۱ه ها         181       {۱۳۰۱ه ها         182       {۱۳۰۱ه ها         182       إ۱۳۰۱ه ها         183       إ۱۳۰۱ه ها         183       إ۱۳۰۱ه ها         183       إها محمد بي شي مرقعه بي مرق                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 181       {۱۳۰۱ه }         شاه علاء الحق قا درى قدس رهٔ       ۱۳۰۱ه }         182       ۱۳۰۱ه }         شاه قاسم قا درى قدس رهٔ       ۱۳۲۱ه }         183       ها محمد ين برقعه پوش قدس رهٔ         183       ها محمد ين برقعه پوش قدس رهٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| شیخ عیسلی جندالله شطاری قدن سرهٔ (۱۳۰هه) 182<br>شاه قاسم قادری قدن سرهٔ (۱۳۳۶هه) 183<br>شیخ عطامحمد بینی برقعه پوش قدن سرهٔ (هه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| شیخ عیسلی جندالله شطاری قدن سرهٔ (۱۳۰هه) 182<br>شاه قاسم قادری قدن سرهٔ (۱۳۳۶هه) 183<br>شیخ عطامحمد بینی برقعه پوش قدن سرهٔ (هه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| شَّخْ عطا مُحْسِنَى برقعه پوش قدَل سرهٔ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| شَّخْ عطا مُحْسِنَى برقعه پوش قدَل سرهٔ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| $103 \qquad \qquad$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تَشْخُ مُحْمِدِ فِتْتِي قَدَى سِرهُ ﴿ ﴿ ١٠٣٠ اللَّهِ }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مولا نا حبيب الله صبغة اللهى قدن سرهٔ (۱۴۰۱هه }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ميران شاه ابوالحن قادري قدرسرهٔ (۴۵هه ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| (41) |                   | بسر كاتُ الاوليساء                    |
|------|-------------------|---------------------------------------|
| 186  | {۵۱۰۳۵}           | شاه مرتضاحسيني علوم قدن سرهٔ          |
| 187  | { 21+14}          | شاه جمال أولياقد سرهٔ                 |
| 188  | { 27+14           | سيدشاه عبداللطيف لاأبالي قدن سرهٔ     |
| 189  | { 27.14           | شخ مبارك چشتی قدن سرهٔ                |
| 190  | { 67+10           | سيدشاه محمرصا دق حيني سرمست قدن سرهٔ  |
| 191  | { @1001}          | ميران سيدشاه عبدالرزاق قادري قدن سرؤ  |
| 193  | {۵۱۰۵۲}           | شاه مصطفے قا دری قدس سرۂ              |
| 194  | { \$\sigma 1.67}  | شاه ہاشم حبینی علوی قد <i>ن سر</i> هٔ |
| 196  | { \$\sigma 1.67}  | سيدمجمه ميران قا دري قدّن سرهٔ        |
| 196  | { 20.04}          | سيدجعفرسقاف قتل سرؤ                   |
| 197  | {۱۰۵۸}            | شاه محمه صادق چشتی گنگو ہی قدس رهٔ    |
| 198  | {۸۵۰ام }          | سيدشاه اوليا سلطان الفقرا قتل سرؤ     |
| 199  | { 🗷               | شاه مرتضى قادرى قدن سرهٔ              |
| 199  | { 🔊               | ابوالبركات شاه حا فظ حنى قدن سرهٔ     |
| 200  | {٠٢٠١ }           | يثنخ عبداللطيف قتل سرؤ                |
| 200  | {الا•ام }         | ميرسيدا بوالعلا قدن سرهٔ              |
| 202  | {الا•اھ }         | يشخ عبدالصمد كنعانى قدى سرة           |
| 203  | { 🗷               | شاه خاکسارقدں سرۂ                     |
| 203  | {۱۰۵۸}            | قاضى سيدمحم على قدل سرهٔ              |
| 204  | { @1• <b>∠</b> •} | ميرمحي الدين سيني خدانما قدس رهٔ      |

| (42) |                                                 | 0 بسر كاتُ الاوليساء                              |
|------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 205  | { 61.51}                                        | ميرسيد محمد كاليوى قدسرة                          |
| 206  | { @1•∠۵}                                        | شاە دولەدريا ئى ق <i>دن س</i> رۇ                  |
| 206  | { \( \mu \) \}                                  | سيدا بوبكر با فقيه قل سرهٔ                        |
| 207  | { \$\nu\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot | سيدعبدالمجيدقا دري قدن سرهٔ                       |
| 207  | { 1.44}                                         | سيدملك شيين قادري قدن سرهٔ                        |
| 208  | { @1*∠9}                                        | شيخ حبيب بُتيري قدن سرهٔ                          |
| 209  | { @1*^*}                                        | شاه ميرانجي شمس العشاق يجا پوري قدن سرهٔ          |
| 209  | {_01*^1}                                        | شاه فتح محمر محدث بربان پوری قدس رهٔ              |
| 210  | {۵۱۰۸۳}                                         | شاه بر مان را ز إله بر ما نپوری قد <i>ن سر</i> هٔ |
| 211  | { \$\pi \^\gamma\\gamma\}                       | شاه بر ہان سینی قدس سرهٔ                          |
| 211  | { \$\nu\chi'\}                                  | سيد محمد مدرس قلك سرة                             |
| 212  | { \$\nu\chi'\}                                  | مير سيد كاليوى قدن سرهٔ                           |
| 213  | { @1•A0}                                        | خواجهامين الدين اعلى قدسرهٔ                       |
| 214  | { ml*A4}                                        | سيدالحق قادرى قدن سرهٔ                            |
| 214  | { \$\nu\\}                                      | سىد محمد عرف شاە حضرت مىينى ق <i>ىن بى</i> رۇ     |
| 215  | { @1+9r}                                        | شاه خا دم محمد قدن سرهٔ                           |
| 215  | { @1.90}                                        | شُّخ دا وُ دچشتی قت <i>ن سر</i> هٔ                |
| 217  | { 🗷                                             | شاه باشم عرف خداوند بادی قدن سرهٔ                 |
| 217  | { \(\pi\)\)                                     |                                                   |
| 218  | { @1.9A}                                        | مولا ناعبدالله چشتی بر با نپوری قدن سرهٔ          |
|      |                                                 |                                                   |

| (43) |            | 0 بسر كاتُ الاوليساء                       |
|------|------------|--------------------------------------------|
| 218  | { #}       | شاه بربان الدين جانم قتل سرهٔ              |
| 219  | { 41+91    | شخ سيف الدين جامعي قدن سرهٔ                |
| 219  | { 🗷        | مخدوم شخ سراج قدس رهٔ                      |
| 220  | { \$\mu\$} | شاه معصوم قتل سرهٔ                         |
| 220  | { •}       | شاه را جوسینی قدن سرهٔ                     |
| 221  | { 🗷        | شاەنو ررمزالہی قتدسرۂ                      |
| 221  | { •}       | سيدشاه ضياءالدين بيابانى قدس سرؤ           |
| 222  | { •}       | شاه على عرف سائكرى سلطان قتل سرهٔ          |
| 222  | { \$\mu\$} | شاه میران حسینی ق <i>دن سر</i> هٔ          |
| 223  | {۹۸•۱ه}    | شاه عبدالله فاروقی سهرور دی قدس رهٔ        |
| 223  | {21.99}    | شاہ پیرمحرسلونے قتل سرہ                    |
|      | وين صدى ؟  | ֓֞֜֞֜֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓     |
| 223  | {۱۰۱۱ه     | اميرنو رالعلا ابوالعلائي قدن سرهٔ          |
| 224  | {۱۰۱۱ھ }   | شاه نعيم الله قدن سرهٔ                     |
| 225  | {۱•۱۱ه }   | سيد سعد الله محدث بورني قدل سرهٔ           |
| 225  | { #11+17}  | سيد دوست محمر ابوالعلائي قدن سرهٔ          |
| 226  | {۳۰ااه }   | شيخ حاجي محرمشهور بنوشاه سننج بخش قدل سرهٔ |
| 226  | {۳۱۰ه      | سيدسن رسول نماقد سرهٔ                      |
| 227  | {۱۱۰۴}     | سیدشاه نو رمجمه می قت <i>ن سر</i> هٔ       |
| 228  | {۲۰۱۱ه }   | ميرمحمدافضل خدانماقدسرهٔ                   |

| <u>(44)</u> |                 | 0 بسر كاتُ الاوليساء                   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------|
| 228         | {٢٠١١ه }        | سيدسيف اللدرفاعي قتل سرؤ               |
| 229         | { 🗷             | شاه ينتيم قل سرهٔ                      |
| 229         | {۸٠١١ه }        | خواجه څمروفااورنگ آبادي قدس رهٔ        |
| 230         | { ۱۱۰۹}         | سيداحمه تجراتى خدانما شطاري قدسرهٔ     |
| 230         | {•ااام }        | شاەسعىدىلنگ بوش قىل ىرۇ                |
| 231         | {ااااه          | سىدعېدالملك شاه قا درې قدن سرۀ         |
| 232         | {ااااه          | سيدشاه فضل الله كاليوى قدسرهٔ          |
| 233         | {۵۱۱۱ه          | سيدشاه طا هرقا دري قديسرهٔ             |
| 234         | {٢١١١ه          | شاه ابوالمعالى قترسرهٔ                 |
| 235         | {\\2   \alpha\} | سيدشاه عنايت التنقش بندى قدسرهٔ        |
| 235         | {۱۱۱۹ }         | يشخ منتجب الدين قادري قدس رهٔ          |
| 236         | رة (١١٢٠)       | سيدعبدالرحن عرف ميان صاحب قتن          |
| 237         | { שווע }        | خواجه شنخ يجيل مدني چشتی قدن سرهٔ      |
| 237         | { ه۱۱۲۵}        | شاه عارف معمر قدرسرهٔ                  |
| 238         | { ه۱۱۲۵}        | شاه محمد فر ہا دا بوالعلائی قدس سرۂ    |
| 239         | {\r\ \@\        | قا در لنگه صاحب کوتال قلاسرهٔ          |
| 240         | {\r\ \@\        | شاه مسافراورنگ آبادی قدس رهٔ           |
| 241         | {کاااه          | سيداسدالله ابوالعلائي قدسرهٔ           |
| 241         | { •}            | ميرمحر نعمان نقشبندي قدسرهٔ            |
| 242         | { •}            | شیخ ابوالمظفر صوفی بر مانپوری قدل سرهٔ |

| (45) |            | 0 بسر كاتُ الاوليساء                                       |
|------|------------|------------------------------------------------------------|
| 242  | {**        | خواجه محمد باشم قلاسرهٔ                                    |
| 243  | { #IIT+}   | ٹیپوا ولیا قدس رہ                                          |
| 244  | { #IIT+}   | شاه فتح محمد قادری کرانوی قدیسرهٔ                          |
| 244  | { االه }   | سيدمجرحسن خدا نوازسنتائش قدسرهٔ                            |
| 245  | {۱۳۱۱ھ }   | سيدميرال شاه بھيك چشتى قتى سرۇ                             |
| 246  | { 51153}   | سيدنو رمحمه بدايوني قدس رهٔ                                |
| 247  | {۲۳۱اه }   | شاه عبدالرزاق بانسوى قادرى قدسرهٔ                          |
| 249  | {۲۳۱اه }   | شاەنو راللەقتىسرۇ                                          |
| 249  | { ۱۱۳۲}    | شخ کلیم الله جهان آبادی قدن سرهٔ                           |
| 251  | (ه (۲۳۱ه ) | شیخ نظام الدین <sup>چش</sup> تی اورنگ آبا دی ق <i>دی م</i> |
| 252  | { miler }  | سيدشاه بركت الله مار هروى قدن سرهٔ                         |
| 253  | { •}       | سيدشاه بوسف قتل سرهٔ                                       |
| 254  | { murm}    | سيدشاه نورشكر كوهمي قدن سرهٔ                               |
| 254  | { االا }   | حا فظ محم <sup>و</sup> ن مجد دى قد <i>ن</i> سرهٔ           |
| 255  | { ۱۱۳۸}    | سيدشاه نورالدين ابوالعلائى قدسرهٔ                          |
| 255  | {۱۵۱اھ }   | شاه شیخن احمد شطاری قدی سرهٔ                               |
| 255  | { عاام }   | شیخ پیرمحمه المشهوریچ یار قد <i>ن سر</i> هٔ                |
| 256  | { ۱۱۵۳ }   | شاه درولیش محی الدین قدن سرهٔ                              |
| 257  | { ه۱۱۵۵}   | سيدشهاب الدين قا درى قدّ سرهٔ                              |
| 258  | {+۱۱۱ه }   | سيدمحد شاه دوله بربا نپوري قدس ره                          |

| (46) |           | 0 بسر كاتُ الاوليساء                                 |
|------|-----------|------------------------------------------------------|
| 259  | {۱۱۲۳}    | شخ نورالحق ابوالعلائي قتل سرهٔ                       |
| 260  | { #1118   | سید پیرمحمه شطاری قدسرهٔ                             |
| 261  | { nrii@ } | شاە <b>محمە</b> شرى <b>ي</b> ف چشتى قى <i>دىس</i> رۇ |
| 261  | { nrii@ } | سيدشاه آل محمد مار هروی قدن سرهٔ                     |
| 262  | (۵۲۱۱ه }  | شنخ محمد راوى قدن سرهٔ                               |
| 263  | (۵۲۱۱ه }  | سيدنو رالاعلى قدن سرهٔ                               |
| 263  | {٢٢١١ه }  | مولانا محمه وارث رسول نماقد سرهٔ                     |
| 264  | { ١١٦٩}   | سيدمحمه ثاني قدس سرهٔ                                |
| 265  | { ١١٦٩}   | سيد كريم الدين شهيد را پځو ري قدّ سرهٔ               |
| 265  | {اكااھ }  | سيديليين غريب النواز قادري قدن سرهٔ                  |
| 266  | {۱۱۵۲}    | سيدا بوالحسن نقوى قربى قتدسره                        |
| 266  | (۵کااھ }  | شاه محمودا ورنگ آبا دی قدن سرهٔ                      |
| 267  | { 1124}   | شاه علی نهری قدس رهٔ                                 |
| 268  | { 21127}  | سيدشاه محفوظ قا دري قدن سرهٔ                         |
| 268  | { 21127}  | سيداتحق عبدالو ہاب گجراتی قدس رۂ                     |
| 269  | {٢١١٥     | سيد شاه غلام حسن قا دري قد <i>ن سر</i> هٔ            |
| 269  | { الم }   | سيدمحمه شطاري قدن سرهٔ                               |
| 270  | { الم }   | پير بادشاه صاحب ق <i>تل سر</i> هٔ                    |
| 270  | { •}      | شاه احمراسدالله قتب رهٔ                              |
| 271  | {۵۱۱۱۵}   | خواجه ضياءالله نقش بندى قدن سرهٔ                     |

| (47) |                             | 0 بسر كاتُ الاوليساء                       |
|------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| 272  | {۵۸۱۱ه                      | سيدشاه سكين قتاسرهٔ                        |
| 272  | {ه۱۱۱ه                      | صوفی شاه محمنعم ابوالعلائی قدن سرهٔ        |
| 274  | { \$\nu\$}                  | شاهسين مست قدن سرهٔ                        |
| 274  | {۵۱۱۱۵}                     | سيدشاه دهولن قا دري قدن سرهٔ               |
| 275  | { ٢ ٨ ١١ <del>&amp;</del> } | شاه لطف الله چشتی قدن سرهٔ                 |
| 275  | {٣٩١١ه }                    | مولا ناسيدشاه قمرالدين قلاسرهٔ             |
| 276  | {۱۱۹۳}                      | شاه صبغة الله سيني ثانى قتل سرهٔ           |
| 277  | {۱۱۹۳}                      | سيدعبداللطيف قادري قدسره                   |
| 277  | { ه۱۱۹۵}                    | خواجه رحمت الله قدسرهٔ                     |
| 278  | { 61190}                    | مرزامظهر جان جانال شهيد قدرسرهٔ            |
| 280  | (۱۹۵ه }                     | مولوی شاہ رفیع الدین قندھاری قدسرۂ         |
| 280  | {۱۱۹۸}                      | مولوي احمد الله مجد دي قدن سرهٔ            |
| 281  | { @1199}                    | سيدنورالله اسطق قادري قدسره                |
| 282  | { @1199}                    | مولا نافخرالدين چشتى قدن سرهٔ              |
|      | وين صدى ؟                   |                                            |
| 283  | { pir+r}                    | شاه غلام احمكل پوش قدسرهٔ                  |
| 283  | { @IT+ m}                   | خواجه محمد داراب بربان پوري قدس رهٔ        |
| 284  | { <b>øI</b> ۲•٣}            | مولوي خيرالدين محدث سورتي قد <i>س ر</i> هٔ |
| 285  | { ۵۱۲۰۳}                    | خواجه شاه محمر مراد چشتی قدن سرهٔ          |

| (48) |                       | 0 بسركاتُ الاوليساء                                      |
|------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| 285  | { ها۲۰۳}              | شاەركن الدىن <sup>عش</sup> ق ابوالعلا كى ق <i>دىسر</i> ۇ |
| 286  | { ۱۲۰۲۲ }             | مولوي شاه عبدالقا در فخري قدّن سرهٔ                      |
| 287  | { &IT+ \( \Delta \) } | شاه محمه فاصل قا دری قدس سرهٔ                            |
| 288  | { ۱۲۰۵}               | شاه اسدالله شطاری قدی سرهٔ                               |
| 289  | {۵۱۲۰۵}               | شخ نورمحمه چشتی مهار دی قد <i>ن سر</i> هٔ                |
| 289  | { &IT+4}              | حا فظ سيدغلام سرور قدّل سرهٔ                             |
| 290  | { mIr+9}              | سيدشاه انواراللدقا درى قدّن سرهٔ                         |
| 291  | { mITI+}              | شاه سیدغلام سین چشتی قدن سرهٔ                            |
| 291  | { mITI+}              | شاه ندىم قدن سرهٔ                                        |
| 292  | { @ITI+}              | سيدعلى رمزالهي قتن سرهٔ                                  |
| 293  | { שודוש }             | صوفی محمد دائم ابوالعلائی قدی سرهٔ                       |
| 294  | {۵۱۲۱۵}               | سيدشاه موسىٰ قادرى قدَّن سرهٔ                            |
| 295  | { ا۲۱۲ه }             | مولا ناسيدشن رضا ابوالعلا ئى ق <i>دن سر</i> ۇ            |
| 296  | {١٢١٦ھ }              | قاضى ثناءالله يإنى بِتى ق <i>دن سر</i> هٔ                |
| 297  | {٢١٦١ھ }              | سيدشاه قاسم قادري قدن سرهٔ                               |
| 297  | { 21714}              | قطب شاه قا درى قدن سرهٔ                                  |
| 298  | { @IT19}              | پیر با دشاه قدی سرهٔ                                     |
| 299  | { @IT19}              | سيدشاه محمد يوسف باعلوى قدس سرهٔ                         |
| 299  | { =   ۲۲۰}            | صا دق على شاه قدر سرهٔ                                   |
| 300  | { &ITT+}              | سيدغلام محى الدين قادرى قدن سرهٔ                         |

| (49) |           | 0 بسر كاتُ الاوليساء                      |
|------|-----------|-------------------------------------------|
| 301  | {۱۲۲۱ه }  | شاه كريم عطا چشتى قل سرهٔ                 |
| 301  | {۲۲۲اه }  | سيدمحى الدين قتل رهٔ                      |
| 302  | { שודר }  | مخدوم شاچسن علی قد <i>ی سر</i> هٔ         |
| 302  | { ۵۱۲۲۵}  | مخدوم شاهسين على قتل سرهٔ                 |
| 303  | { @1779}  | خواجه قاضى محمه عاقل چشتى قدن سرهٔ        |
| 303  | { @ITT9}  | خواجه شاه محمر محمود چشتی قدن سرهٔ        |
| 304  | { @ITTT}  | سيدمجمه ثالث قتل مرؤ                      |
| 305  | { שייום } | شاه عبدالرحمٰن قا دری شمیری قدس رهٔ       |
| 306  | { @1780}  | سیدشاه حمزه مار هروی قد <i>ی سر</i> هٔ    |
| 306  | { @ITTA}  | صوفی احمرالله ابوالعلائی قدسرهٔ           |
| 307  | { ۱۲۳۰}   | خواجه حا فظ سير محميني قدّ سرهٔ           |
| 308  | { alrr+}  | شاه عبدالله عرف غلام على تشبندى قدس ره    |
| 308  | { #1700}  | مولوی شاه محمد رمضان مہمی قدس رهٔ         |
| 309  | {عالم}    | مولا ناغلام مرضٰی زبیری ق <i>دن سر</i> هٔ |
| 310  | {۱۲۲۱ھ}   | سيدشاه سلطان احمرا بوالعلائي قدسرهٔ       |
| 311  | {المالع } | مولوی سیدنورقا دری قدن سرهٔ               |
| 311  | { pirrm}  | خواجه گل محمر چشتی احمه پوری قدن سرهٔ     |
| 312  | { mirrm}  | سيدشاه ابوالحسن قا درى ق <i>دن سر</i> هٔ  |
| 313  | { ۵۱۲۲۵}  | مولا ناعبدالرحن چشتی لکھنوی قدں سرۂ       |
| 314  | { pirmy}  | شخطهٔ شطاری قدسرهٔ                        |
|      |           |                                           |

| 0 بسر كاتُ الاوليساء                        |      |             | <b>)</b> | (50) |
|---------------------------------------------|------|-------------|----------|------|
| حا فظ موسیٰ چشتی مانک ب                     | }    | { @ITML}    |          | 314  |
| سيد قطب الامام گيلانی                       | }    | { الم }     | ;        | 315  |
| سيدشاه نياز احمه چشتی قة                    | }    | { ۱۲۵۰ }    | •        | 316  |
| شاه ابوسعید مجد دی د ہلو                    | }    | {۱۲۵۰ع      | •        | 317  |
| شاه محرآ فاق نقش بندی                       | }    | { ا         | }        | 318  |
| سيدعبدالرحمٰن قا درى قدّ                    | }    | {۱۵۱۱م }    | )        | 319  |
| مولوى عبدالله قدسره                         | }    | {۲۵۲اھ }    | )        | 319  |
| صوفى لقيت الله ابوالعلا                     | }    | { [۲۵۲ام }  | )        | 320  |
| شاه رؤف احتقش بند ک                         | }    | { = 150 = } | -        | 321  |
| خواجه الله بخش سنامي چشن                    | }    | { = 1505}   |          | 322  |
| مولوی احر معروف به                          | } 6, | { @1500}    |          | 322  |
| سيدشاه قمرالدين سين ال                      | } 6, | {۵۱۲۵۵}     |          | 323  |
| سيدشاه مجرغوث قدل سرهٔ                      | }    | { @1500}    |          | 324  |
| خواجه نذرسين شاه قدس                        | }    | { [۱۲۵۷ ع   | ;        | 325  |
| سيدغلام على شاه قدسرهٔ                      | }    | {۸۵۲۱م }    | ;        | 325  |
| میاں جی نورمجر چشتی جمنج                    | }    | { الم }     |          | 326  |
| سيدعلى محمد ثانى قدس سرهٔ                   | }    | {۲۲۲اھ}     |          | 326  |
| خواجه <i>محد</i> شاه بارياب چ <sup>يث</sup> | }    | {٦٢٦١ه      | •        | 327  |
| آ دم شاه چشتی قدل سرهٔ                      | }    | {٢٢٦١ھ}     | }        | 328  |
| خواجه محمر سليمان چشتى قد                   | }    | { [۲۲۲ه }   | }        | 328  |

| (51) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 بسر كاتُ الاوليساء                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 329  | { @154 • }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شاەسعداللەنقش بندىمجددى قدن سرۇ            |
| 330  | { اكااه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | صوفی د لا ورعلی شاه ابوالعلائی قدں سرۂ     |
| 332  | { المالع }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شاه احرسعیدمجد دی قدی سرهٔ                 |
| 332  | { @1820}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | شاەتراب على قىي سرۇ                        |
| 333  | { p114}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سيدعبدالله يني قدن سرهٔ                    |
| 334  | { æ}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | آخوندمولا ناحا فظامحمة عمرقدن سرة          |
| 334  | { #184 }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | محمرا مام الدين شوقى چشتى قدن سرهٔ         |
| 335  | { #184.}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | عبدالصمنقش بندى قدن سرهٔ                   |
| 336  | {المااط }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مولوى شاه سلامت الله بدا يونى قدس رهٔ      |
| 337  | {   NIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مير محمر حيات مدراى قتل سره                |
| 337  | { pITAT }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | خواجها ماملى چشتى صابرى جھجنوى قديسرهٔ     |
| 338  | { \$\pi\r\r\}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حاجی دوست محمد قند هاری قد <i>ن سر</i> هٔ  |
| 339  | { p1r1 }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>جمد</i> ال شاه مجذ وب قد <i>ن سر</i> هٔ |
| 340  | { & ITA \ }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مولوى عبدالرشيد نقشبندى قدسرهٔ             |
| 340  | { ۱۲۸۹}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مولا ناشاه سيدمحى الدين ويلورى قدن سرهٔ    |
| 341  | { mITA 9}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مولانا فضل رسول قا درى بدا يونى قدس رهٔ    |
| 342  | { @1790}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | خواجه ناصرالدين سنامي چشتى قترىسرۀ         |
| 343  | {٢٩٦١ه }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | آخوندحا فظ عبدالعزيز د ہلوي قدّ سرهٔ       |
| 344  | { \( \pi   \text{\pi   \t | سيدغوث على شاة قلندر قادري قدن سرؤ         |
| 345  | {۱۲۹۸ ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مولوی میراشرف علی نقشبندی قدس رهٔ          |

بسر كاتُ الاوليساء (52)

| <u>ڐٟ</u> چود ہویں صدی ۽ |                                       |                                                        |  |  |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|
| 346                      | {&I***}                               | مولويڅس الدين چشتی سيالوی قدن سرهٔ                     |  |  |
| 347                      | { ۱۳۰۹ ع                              | سيدشاه بر ہان الدين <sup>چشت</sup> ی ق <i>تل سر</i> هٔ |  |  |
| 348                      | { •}                                  | سيدعطأسين ابوالعلائى قدن سرؤ                           |  |  |
| 349                      | { ۱۳۱۳ }                              | شاه فضل حمن نقشبندی مجددی قدس رهٔ                      |  |  |
| 350                      | {۱۳۱۴ }                               | مولوى مجرعثا نقش بندى قدس سرهٔ                         |  |  |
| 350                      | { nmin }                              | مسكين شافقش بندى قدسرهٔ                                |  |  |
| 351                      | {كالاام}                              | حاجى حافظ شاه إمدادالله تقانوي قدّ سرهٔ                |  |  |
| 352                      | {٨١٣١٨}                               | خواجه سيدلطف على مودودي چشتى قتل سرؤ                   |  |  |
| 353                      | { ه۱۳۱۹}                              | خواجه الله بخش تونسوي قدسره                            |  |  |
| 354                      | { @119}                               | مولا ناعبدالقادر بدايوني قادري قدسره                   |  |  |
| 355                      | {عاسر}                                | مولانا شاه محسين الهآبادي قدن رهٔ                      |  |  |
| 356                      |                                       | خاتمة الطبع                                            |  |  |
| 357                      | (Alphabet                             | الف بائی فہرست (tical Index                            |  |  |
| 380                      | نْقَهُ مُحْداً فروز قا دری چریا کو ٹی | لحه فكريه، پيغام رفاعي مشن (لأ: ابورِ ف                |  |  |
| 381-84                   | 4 _                                   | مرتب كتاب كى تچى مطبوعه كتب كا تعارف                   |  |  |





#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

حمدوسپاس اُس خالق بے ہمتا کوسز اوار ہے کہ جس نے کرا ماتِ اولیا پر درست عقیدہ رکھنے کو اہل اسلام کا جزوا بیمان تھہرایا۔اور اس طا کفہ علیہ عالیہ سے خوارقِ عا دات کے ظہور کولوگوں کے دلوں کے شکوک وشبہات کا دافع کیا۔اس گروہ اہل اللہ سے اخلاصِ دلی کے ساتھ خوش اِعتقادی رکھنے کے سبب ایک جماعت کے دلوں کو دین کی روشنائی سے مالا مال کر دیا اور دوسری جماعت کو اس طا کفہ جند اللہ کی کرامت وولایت سے اِ تکار کی شامت کے باعث شقاوت و بدیختی کے گڑھے میں بھینک دیا۔

درودِنامحدوداس نیراعظم سپررسالت پرکداَ جرام ولایت اُس کے مستقادات خطوط کی ایک شعاع ہے اور حضیض نقطہ ناسوت تا اوج عالم ملکوت اُس کے نقش آئینہ قدرت کے عدم اور وجود کا طلوع و ارتفاع ہے۔ فعلیه و علیٰ آله و اُصحابه و علمائه و اُولیائه و علیٰ سائر المؤمنین اُجمعین .

ا ما بعد! -الراجی الی رحمة الله الصمد فقیر حقیر سیدامام الدین احمد بن مولا نامفتی سید عبدالفتاح المشهو رمولوی سیدا شرف علی بن سیدشاه عبدالله سینی نفوی حنفی قادری چشتی گلشن آبادی عفی الله عنهم -اذکارِ اہل الله کے شائفین اور احوالِ اولیاء الله کے مشافین کی خدمت میں التماس کرتا ہے کہ اکثر اولیاؤں کے تذکرے میری نظر سے گزرے ؛ مگر اُن میں ملک دکن وکوکن اور گجرات وغیرہ کے بزرگوں کے حالات بہت کم نظر آئے۔ مدت سے لوگ اِس کے طالب اور آرز ومند تھے کہ دکن وکوکن اور گجرات وغیرہ م

کے بزرگانِ دین متقدمین اور اولیا ہے واصلین متا خرین کے اُحوال ایک جگہ تحریر ہوں؛ چنا نچہ بیڈ فقیر کئی سال سے اس کی کوشش اور جبتو میں تھا کہ بزرگوں کی بیر خدمت میرے ہاتھ لگ جائے اور شب وروز اس فکر میں رہتا کہ اس کام کا اِستکمال و اِختیام کیوں کر ہوتا ہے!۔

الحمد للد که ان دنوں بعون افضالِ ایز دی وبالطاف سرمدی اور بزرگوں کی اُرواحِ
پاک کی اِمداد سے میری مراد برآئی اور بیہ کتاب ۲۵ ررمضان ۱۳۲۱ھ میں اِختتا م کوئینی۔
میں اکثر بزرگوں کے ملفوظات و کتب تاریخ وغیرہ میں سے تحریر کرتا تھا اور جہاں جاتا وہاں
کے بزرگوں کے حیحے وسندی حالات قلم بند کرتا تھا۔ چندروز میں ایک خزانہ بے بہامیر سے
پاس جمع ہوگیا۔ ہرایک بزرگ کے حال کو (میں نے) بتر تیب سن کھا اور اس کتاب کا نام
پاس جمع ہوگیا۔ ہرایک بزرگ کے حال کو (میں نے) بتر تیب سن کھا اور اس کتاب کا نام
' تذکر وُ ہزرگانِ دکن' الموسوم بہ ہرکات الا ولیاء رکھا۔

حق سبحانہ تعالیٰ سے اُمید ہے کہ اس کو قبولیت بخشے اور بزرگوں کو بزرگوں کے حالات سننے اور پڑھنے کا شوق عطا فرمائے، اور ان بزرگانِ کرام کے طفیل سے میرا، میرے آباؤ اُجداد کا اور میر نے فرزندوں کا خاتمہ بخیر کرے، دین و دنیا میں عزت وراحت نصیب کرے اور آخرت میں اپنے دوستوں کی محبت سے - مَنُ اُحَبَّ قَوْمًا فَهُوَ مِنْهُمُ - میرابید لی مدعا یورا ہوجائے۔

شنیدم که در روز اُمید و بیم بدال را به نیکال به بخشد کریم

ناظرین سے اُمید ہے کہ اگر کہیں اس میں سہو وخطا دیکھیں، اِصلاح فرما کیں۔فقط اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی اُصحابه و اُولیائه و بارک و سلم اُجمعین .

#### التماس

اُذ کارِ اولیاء اللہ کے مشاقین پر واضح ہو کہ مؤثر ترین حالات اور افضل ترین عبادات اولیاءالله کی صحبت اورمجالست ہے؛ کیوں کہ اُن کے حالاتِ بامشقت وریاضت واستقامت کے مثاہدے سے سالک کے دل میں ایک ہمت ، جرأت ، تحل اور ریاضت پیدا ہوتی ہے بلکہ اُن کے جمال کےمعائنہ سے دل کی قساوت و تاریکی زائل ہوتی ہے جبیبا که-لا یَشُقی جَلِیسُهُمُ - آیا ہے۔اورا گر کاملوں اور عارفوں کی صحبت کی دولت میسر نه ہوتواس صورت میں اُن کے اُخبارات اور حالات پڑھنا،سننا اور اُس کے موافق اُن کی متابعت کرنا وہی تا ثیرر کھتا ہے جیسے صحبت اور مجالست میں ۔ بقول بزرگ ہے

آنچه رزمے شوداز برتو آن قلب سیاه

کیمانیست که درصحت درویشال است

بلکہ ریبھی ایک قتم کی صحبت ہے، اور اس سے بے شار فو ائ<mark>د اور منا</mark>فع متصور ہیں۔ مناقب وفضائل اولياء الله كاسننا اوريز هناموجب ازياد محبت وإعتقاد اورباعث رحمت وبرکات ہے۔اولیاءاللہ کا وجود ہر مخض کے واسطے رحت شامل اور نعمت واصل ہے۔اور نعمت عظمی وعطیهٔ کبری کاشکر ہروفت لازم،اوراُن سے محبت واعتقاد ہردم واجب۔ چنانچہ ایک بزرگ نے فرمایا ہے۔

آن کس که کمال اولیا رانه شاخت

د س نعمت خاص بے بہارانہ شناخت

پس شکرنه کردوحب ایشال نه گزید مبدال به یقیل کهاوخدارانه شناخت

محبوبانِ اللی اور دوستانِ خدا کا ذکر موجبِ نزولِ رحمت وبرکت اور سبب وصول قربت ہے۔ یوں کہ ہردوست کواپنے قربت ہے۔ یوں کہ ہردوست کواپنے دوست کا ذکر اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ ایک الی عبادت ہے کہ اس کی جزا قرب ربّ جلیل ہے۔

نیز جوکوئی اگلے بزرگوں کے فضائل ومنا قب سنتا ہے، ضرور جانتا ہے کہ اس قدر زمانته درازگر رجانے کے باوجود اب تک اُن کا ذکر باقی ہے، جس کا سبب حسن عمل اور نیک اِعتقاد ہے، لہذا وہ جان لیتا ہے کہ حیات ابدی اور سعادت ازلی حسن عمل میں ہے، اوراس بات کے تصور سے اُس کو بھی حسن عمل اور خیرات ِ مبرات کا شوق پیدا ہوتا ہے۔

اس طا کفہ ق آگاہ کا ذکر خیراُن کی خوشنودیِ اَرواح کا سبب ہے۔اس طرح وہ بھی بھکم تَخَلَقُو ابِا خُکلاقِ اللّه اِس کواُس جہان میں نیکی سے یادکرتے ہیں اور ابوابِ اعانت وإمداداس طالب پر کھولتے ہیں۔اور جوکوئی گزرے ہوؤں کو نیکی سے یادکرتا ہے اس کو بھی اُمیدوار رہنا چا ہے کہ اس کے گزرنے کے بعداس کا ذکر بھی نیکی سے ہوگا۔

مخدوم بابا فرید گنج شکر قدس سرہ فرماتے ہیں:'جوکوئی اپنے پیر کا ایک ملفوظ لکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ہزار سال کی عبادت کا ثواب ثبت فرما تاہے'۔

بس اِس خیال سے اس سرا پاتفھیرنے اُرواح بزرگانِ دین ومشا یخین کاملین کی اِمدادواعانت سے بیتذکرہ لکھا، اپنے سفرآخرت کے لیے توشہ تیار کیا، اور اس رباعی کا ورد کرتا ہے ۔

بینامہ نامی مرا نامی ہووے پیرائی عیش وشادکامی ہووے از یمن وعنایات بزرگانِ دیں محشر میں مراشفیع وحامی ہووے و آخر دعوانا أن الحمد لله دبّ العالمین

# آغاز حالات بزرگان دين

# شاه دوله راسالی بوری قد*ن سرهٔ*

آپ ساداتِ عظام اور مشاہیر اولیا ہے کرام سے ہیں۔ آپ کا نام سید شاہ عبد الرحمٰن خلف سید حسین محمود، امام محمد حنیف قبال بن سید ناعلی کرم اللہ وجہہ کی اولا دسے ہیں۔ ۱۳۹ ھو کوآپ غزنی سے ہمراہیوں کے ساتھ ملک برار کی طرف آئے۔ اس وقت ملک برار کی سرحد پر وکیدنا می ایک راجہ سلطنت کرتا تھا، جب اس نے آپ کی تشریف آوری کی خبر سنی، تو معتقد ہو کر بہت سے تحا کف کی آپ ویٹی ش کیے۔

پھر آپ وہاں سے رخصت ہوکر اپلی پور کے قریب پنچے۔ راجہ ایل کا فروہاں کا حکمران تھا، اور اسلام کا بڑا سخت دشمن تھا، اس نے ایک لشکر عظیم تیار کرکے اُمرااور سرداروں کے ساتھ آپ کی طرف روانہ کیا اور مقام کھرلہ پردونوں کا مقابلہ ہوا۔ شاہ دولہ رخمان پی والدہ ملکہ جہاں کی اجازت سے لشکر کفار پر حملہ آور ہوئے اور اُن پر فتح پائی۔

جب اللج پور پنچے تو راجہ ایل خود اپنے لشکر کے ہمراہ آپ کے مقابل ہوا۔غرض لشکر اسلام نے کفارکوشکست فاش دے کروہاں فتح اسلام کا نشان کھڑ اکر دیا۔شاہ دولہ رحمٰن بھی اُسی جگہ شہادت پر فائز ہوئے۔

کہتے ہیں کہ آپ کے قدوم کی برکت سے اسلام نے ملک برار میں خوب رونق پائی۔ ہزاروں کفارومشرکین آپ کی ذات سے اسلام لائے۔ اابر بھے الاقول ۱۹۹۳ ھیں آپ نے شہادت پائی۔ آپ کا مزار اللح پور میں ہے۔ آپ کے حالات جہاد الرحمٰن میں بخو بی مرقوم ہیں۔

### شخ على راوتى قدى سرۀ

آپ قد ماے اولیا ہے متصرفین سے ہیں۔حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا إشارہ پاکرتر قی دین مجمدی کے واسطے عرب سے ہند کی طرف تشریف لائے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے قصبہ تھر امیں آ کرسکونت اختیار کی ۔گاؤسٹگین - جس کی پرستش ہنود کیا کرتے تھے۔اس سے ہرروز دودھ دو بتے اور پیار کرتے تھے۔ جب تک آپ زندہ رہے اُس کا دودھ یہا، بھی دوسرا کھانا نہ کھایا۔

ریاضت وعبادت اور زہردتقو کی میں ہمیشہ مصروف رہتے تھے۔ وہاں کے ہزار ہا مشرک وکا فرآپ کے تصرفاتِ ظاہری وباطنی کو دیکھ کرمسلمان ہوئے۔آپ کے قدوم کی برکت سے متحر ااور اُس کے اَطراف ملک کفرستان میں اسلام نے اپنے قدم جمالیے۔ ہزاروں نے زنار کفر کوتو ڑ کرخرقہ اسلام زیب تن کیا۔

۰۰ ه میں آپ کا وصال ہوا۔ متحر امیں آپ کا مزار ہے اور وہ گاؤ تھین جس کا آپ دودھ پیا کرتے تھ (وہ بھی ) مزار کے پاس پڑا ہوا ہے۔

### سلطان جاجی ہودچشتی قدر ہر ۂ

خلف عوان عبدالله صبوحی ۔ آپ قد ماے اولیا ہے کبار سے ہیں۔خواجہ مودود چشتی کے خلیفہ تھے۔ ۲۱۲ ھ قصبہ حفور میں پیدا ہوئے اور وہیں نشوونما یائی۔علم ظاہری سے فراغت یانے کے بعدآ یہ کے اندرعشق الہی پیدا ہوا،مرشد کی تلاش میں نکلے، اورخواجہ ابواحمد چشتی کی خدمت سے مشرف ہوئے۔ چند روز اینے مرشد کی خدمت میں رہ کر رياضت ومحامده كبابه پیمیل سلوک اور مراتب طے کرنے کے بعد اپنے پیرومرشد کی اجازت سے راہی ہندوستان ہوئے۔ آپ راجہ رائے کرن کے زمانے میں دوسومر بدوں کے ہمراہ دین اسلام کی تروی کے واسطے آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت سے شہر نہر والہ عرف پیران پیٹن میں تشریف لائے اور اُس راجہ کے خاص بت خانہ کے سامنے ایک وسیع میدان تھا وہاں فروکش ہوئے۔ جب وقت نماز قریب پہنچا، مؤذن نے اُذان کی ۔ آپ مع رفقا نماز میں مشغول ہوئے۔ یکا یک ایک شیر درندہ جو اُس بت خانہ میں تھا اور بیگانہ شخص کو وہاں آنے سے روکتا تھا با ہرنکل آیا اور آپ پر حملہ آور ہوا۔

یکا یک عالم غیب سے ایک شیر پیدا ہوااوراس کے مقابل کھڑا ہوکر اس کو ہلاک کر ڈالا۔راجہ کو جب بیخبی تواس نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے ایک فوج جرار بھیجی۔ جس کی طرف آپ آٹھا کھا کردیکھتے وہ اُسی وقت مشرف باسلام ہوجا تا تھا۔

جب ہزاروں کفار مسلمان ہوگئے، توراجہ گھبرایا اور آپ کی خدمت میں مع اُمرا حاضر ہوکر (خود بھی) اسلام قبول کرلیا اور اسی بت خانے کو مسجد بنا دی۔ چنانچہ کرنامسجد آج تک مشہور ہے۔

آپ کی ذات سے اسلام اس ملک میں بہت پھیلا۔ ایتلاف قلوب کی تا ثیرآپ کی نگاہ میں نہت پھیلا۔ ایتلاف قلوب کی تا ثیرآپ کی نگاہ میں خدانے الی بخشی تھی کہ جوسفا ک خونخوار دیمن آپ کے حضور میں قتل کے إراد بے سے آتاوہ دیکھتے ہی دوست بن جاتا تھا۔ گویاشہ شیرشا ہانِ اسلام سے زیادہ کارگرآپ کی نیخ اُبروکا ایک اشارہ تھا۔ 10 رجب 20 میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار پیران پیٹن نہروالہ مجرات میں مشہور ہے۔ [رسالہ خفوریہ]

### میران سیسین توکلی خنگ سوار قدن سرهٔ

آپ کا نام ظہیرالدین بن سید محمد قاسم ہے،سادات کاظمیہ سے تھے۔آپ اکابرین

اولیا ومشاہیراصفیا سے ہیں۔ جامع تصرفات ظاہری وباطنی ولی کامل تھے۔ آپ کا زہدو تقویٰ اورصبر ورضامشہور ہے۔

آپ کی ذات مبارک سے دکن میں اسلام خوب پھیلا۔ صد ہاکفارآپ کے ہاتھ پر اسلام لے آئے۔ ۲۲؍ جمادی الاقل ۵۴۸ھ میں آپ نے رحلت فرمائی۔موضع آلاس تعلقہ مرچ میں آپ کا مزار پُر اُنوار ہے۔

#### سيدعلاءالدين بإدشاه علوى قدس سرهٔ

خلف سیدانی عبداللہ۔ آپ متقین اولیا ہے کاملین سے ہیں۔ صاحب زہدوریاضت وولایت تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک روز آپ خواجہ معین الدین چشی کی خدمت میں ہیٹھے تھے، ایک سید شخص آیا اور اپنی مظلومیت کی حقیقت ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ خاندلیں میں ایک گاؤں نذر بارہے، وہاں کا راجہ رائے نندہے، جب میں اُس شہر میں گیا، مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہتم کون ہو؟ میں نے کہا سید ہوں۔

رائے نندنے بیتن کرکہا کہ اس کو مارڈ الو غرض میں بہت مشکلوں میں گرفتار تھا۔ مجھ کو ایذادی، میرا ہاتھ کا ٹاگیا۔ بیہ سنتے ہی خواجہ معین الدین چشتی نے سیدعلاء الدین پرنظر عماب سے دیکھا اور فرمایاتم جاؤاور وہاں کے کا فر کے ساتھ جہا دکرواور وہاں دین اسلام قائم کرو۔

آپ مع غازیوں کے نذر بارآئے اور کا فروں کے ساتھ جہاد کیا، کا فروں پر فتح پائی اور چند اہل اسلام کے بزرگ وہاں شہید ہوئے۔ شیر ابوالغازی وغیرہ اور خود بھی درجہ کشہادت پر فائز ہوئے۔ آپ سے کشف وکرامات اور خوارقِ عادات بہت ظاہر ہوئے۔ لوگوں نے آپ کی خدمت میں آگر شرک و کفر سے تو بہ کی۔

شاہ محمعلی رضانے اپنے سفرنا ہے میں لکھا ہے کہ میں نے تمام عرب وعجم کی سیر کی اور قریب چھ ہزار ہزرگوں سے ملا اور فوائد ظاہری وباطنی حاصل کیے؛ لیکن چھ شخص ان میں ہڑے ہزرگ اور صاحب ولایت پائے: مخدوم خواجہ معین الدین، خواجہ قطب الدین بختیار واشی، شخ فرید سمج شکر اجودھن، سلطان المشائخ نظام الدین بدایونی، شخ احمد سر ہندی اور سید السادات سیدعلاء الدین عرف سید بادشاہ علوی۔

۱۱۲ ھ میں آپ کا وصال ہوا اور نذر بارضلع خاندیس میں آپ کا مزارا یک ٹیکری پر مشہور ہے۔[رسالہ صحا کف السادات]

## سيدسلطان مظهرو ليطبل عالم قتن سرة

آپ قد ما ے اولیا ے کاملین سے ہیں۔ آپ کا نام سید جلال الدین ہے۔ سا دات زید ہے۔ سا دات فریش باطنی نید ہے۔ سا دات حاصل کیا۔ علوم ظاہری کی مخصیل کے بعد آپ کو خداشناسی کا شوق ہوا۔

مدتِ درازتک جنگلوں میں ریاضت ومجاہدات کرتے رہے۔خداکسی کی محنت کو رائیگاں نہیں کرتا، چندروز میں مرشد کے وسیلے سے بلند درجہ پایا اور بڑے عارف بنے۔ دکن میں آکر اسلام کورونق بخش ۔ ہنو دو کفار آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے۔سید بابا فخر الدین آپ کے اکمل خلفاسے ہیں۔

کہتے ہیں کہ کئی بارآپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام کی روحِ مبارک سے ہوئی ہے بلکہ طبل عالم کا خطاب اُنھیں سے پایا ہے۔ ملفوظ گئے الاسرار میں آپ کے کشف وکرامات وغیرہ حال بشرح وبسط لکھا ہے۔ ۱۲۸رمضان ۹۲۲ ھ میں آپ کا انتقال ہوا۔ ترچنا یکی ملک تلکھا ہے میں آپ کا مزار ہے۔

#### حيات فلندر قدس سرهٔ

مشہور پیرمنگلور۔ آپ کا اصل نام شاہ بدرالدین قلندر، مشاہیر متقدیمین اولیا وا کا ہر واصلین خدا سے ہیں۔ اپنے وطن بطا تکے شریف سے آپ ہندوستان کی طرف آئے اور ملک برار میں آکر قیام فر مایا۔ اس زمانے میں وہاں شرک وکفر کا بڑا زور تھا۔ آپ کے قدوم کی برکت سے وہاں اسلام پھیلا۔ آپ رفاعیہ احمدیہ کے خاندان سے تھے۔

آپ کے والد کا نام سیدیجی بطایجی ہے۔قصبہ منگلور میں ایک سخت کا فر راجہ رہتا تھا۔آپ نے اپنے مریدوں کے ہمراہ اُس سے جہاد کیا اور اُس کے تمام لشکر کو واصل جہنم کیا۔اُس روز سے اسلام نے وہاں ترقی پائی۔آپ اُس ملک کے صاحب ولایت ہیں۔ کیا۔اُس روز سے اسلام نے وہاں ترقی پائی۔آپ اُس ملک کے صاحب ولایت ہیں۔ بڑے مرتاض وفت اور عابد وزاہد تھے۔آپ کا آستانہ مور دِ انوار فیوضاتِ الہٰی ہے۔تا حال انوار الٰہی آپ کے مزار سے عیاں ہیں۔ ۲۲ر جمادی الثانی ۱۵۱ ھیس آپ کا صال ہوا۔قصبہ منگلور ملک برار میں آپ کا مزار پُر اُنوار ہے۔

### شيخ جمال مإنسوى قدي سرهٔ

آپ اکمل بزرگاں اور مشاہیر عارفاں سے ہیں۔آپ بابا شیخ فرید گئج شکر کے مرید وظیفہ تھے۔حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کی اولا دمیں سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ گئج شکر آپ کے ساتھ نہایت محبت تھی بلکہ شہور ہے کہ گئج شکر ہانسی میں آپ ہی کی محبت واُلفت سے جاکے رہے۔

آپ ہمیشہ عبادت وریاضت میں مشغول رہتے۔ اکثر اوقات آپ سے خوار ق عادات ظاہر ہوئے۔ آپ کا تصنیف کیا ہوا مملہمات نامی ایک رسالہ مشہور ومعروف ہے۔ ۲۵۹ ھیں آپ کا وصال ہوا اور ہانی میں آپ کا مزار پُر انوار ہے۔

#### باباحاجي رجب قتن سرة

آپ کا نام سلطان محمد ہے۔ آپ مثابیر مثا یخین کرام رفاعیہ احمد یہ سے ہیں۔ آپ حضرت سید احمد کبیر رفاعی کے مرید وخلیفہ تھے۔ صاحب علم وفضل، جامع شریعت وطریقت اور زہدوتقوی نیزعبادت وریاضت میں کامل اکمل تھے۔

کہتے ہیں کہ آپ روم کے اُمیر زادہ تھے۔ جب آپ سیداحمد کبیر کی خدمت میں پہنچ تو پیرروش خمیر کی توجہ سے آ ٹارِمنزل ناسوتی آپ کے جسم سے کم ہوگئے، ترک امارتِ دنیا کر کے فقیر ہوئے۔ چالیس سال تک پیر کی خدمت میں رہے اور سلوک کوتمام کیا۔

آخر عمر میں سیروسیاحت کو نکلے اور جہاں جاتے وہاں کے بزرگ سے فوائد ظاہری وباطنی حاصل کرتے ہیں نے ہند کی طرف جھیجوا یا اور خرقہ خلافت باطنی عطافر مایا اور ایک آفنا بہ خاص اور دوختم کھیور کے آپ کوعنایت کرتے ہوئے فرمایا: ہرمقام پر وقت صبح دونوں کھیور کے ختم زمین پرلگا دواوراس آفنا بہسے وہاں وضوکیا کرو، جہاں بیخم اکیس گے اور سرسنر ہوں گے وہاں تم یانامقام کرو، اور مخلوق کی ہدایت میں مشغول ہو۔

کہتے ہیں کہ سیر کرتے ہوئے پٹن گجرات میں تشریف لائے اور دو کھجور کے تم زمین میں بودیے، اور اس آفیا ہے وہاں وضوکیا۔ ایک دوروز میں وہ تم سرسز ہوگئے۔ آپ نے وہاں بحسب اجازت پیرا قامت کی اور مریدوں کی تعلیم وارشاد میں مصروف رہے۔ آپ کا حال شرایف مقصودی میں بخو بی لکھا ہے۔ ۱۳ ار جب ۱۷۲ھ میں آپ نے رحلت فرمائی اور پیرانِ پٹن میں آپ کا مزار پُر اُنوار ہے۔

# شيخ صوفى سرمست قدل سرهٔ

خلف شاہ محرمطری فاروقی ۔ آپ اکا براولیا ہے چشتیہ سے ہیں۔خوارقات وکرامات

میں مشہور تھے۔ آپ اوائل اسلام میں دکن کی جانب تشریف لائے۔ کہتے ہیں کہ کا فروں سے آپ نے اسلام میں دکن کی جانب تشریف لائے۔ کہتے ہیں کہ کا فروں سے آپ نے جہاد کیا اور ان کوشکست دے کر اسلام کی روشنی کو وہاں چیکایا۔ چنانچہ اسلام نے وہاں بڑوز ور پکڑا۔

صد ہالوگوں نے آپ کی خدمت میں آکر اسلام قبول کیا۔ راجہ کمارام مارا گیا اور اُسی معرکہ میں بادشاہ دہلی کی طرف سے سردار لکھی خان افغان اور نعمت خان مع فوج آپنچے اور مسلمانوں کو إمداد دی جس کی برکت سے اسلام نے آج وہاں قدم جمایا۔ ۱۲رصفر ۲۸۰ ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ سکر شاہ پور علاقہ حیدر آباد دکن میں آپ کا مزار ہے۔

#### سيدحسام الدين نتيغ بربهنه قدن سرهٔ

خلف سیرخوند میر حینی متوطن دہلی۔ آپ سیدنا امام محمرتق کی اولا دہیں ہیں۔ آپ مشاہیر اولیا اور اکا برصوفیہ سے ہیں۔ آپ نے فیض باطنی وخرق<mark>ہ خلافت ا</mark>پنے والد ماجد سے حاصل کیا۔ جب سید السادات خوند میر حینی نے رحلت فرمائی تو آپ سجاد ہُ مشیخت پر بیٹھ کے مریدین کو تلقین وارشا دفرماتے تھے۔

چندسال کے بعد عشق الہی نے آپ کو دکن کی طرف پہنچایا اور مقام احسن آبادگل برگہ میں جاکر مقیم ہوئے۔ ظاہری ومعنوی فیض واِرشاد کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ اُن متقد مین اولیا سے ہیں جنھوں نے گلبر کہ میں آکرلوگوں کو تعلیم وارشاد فرمایا۔

تنظی برہند لینی ولایت کی شمشیر برہند ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں رہتی تھی ؛ اس لیے تنظ برہند مشہور ہوئے۔خواجہ بندہ نواز حینی نے آپ کے مزار سے فیض باطنی حاصل کیا ہے۔ ۲۷رر پیچ الاوّل ۲۸۰ ھیں آپ کا انتقال ہوا ، اور گلبر گدمیں آپ کا مزار گہر بارہے۔

#### سلطان سيدفخر الدين قدن سرهٔ

خلف سیر حسین حسین ۔ آپ مشاہیر اولیا ہے کرام واکا برساداتِ عظام سے ہیں۔ آپ کے آباؤ اُجداد سیستان کے باشند ہے تھے۔ بزرگِ وفت، عارفِ زمال مشہور ہیں۔ علوم ظاہری (کی تخصیل) کے بعدا پنے والدکی خدمت میں رہ کرفیض اِرادت وخرقہ ُ خلافت حاصل کیا۔

سید فخرالدین اُسی روز سے عبادت ویا دِالٰہی میں مشغول ہوگئے ، سخت ریاضتیں کیں ، اور مدت تک صائم رہے ، ان با توں نے آپ کے دل پر فقر و درویشی کا سکہ بٹھا دیا ، دنیا کی محبت واُلفت کو بالکل ترک کر دیا ، امارتِ ظاہری چھوڑ دی ، اور فقیری اختیار کی ۔

کہتے ہیں کہ آپ بارشاد آنخضرت کے استہ سے ہوتے ہوئے عجائب وغرائب کی سیر کرتے ہوئے گجرات آئے اور بے آب ودانہ تین برس تک روبہ قبلہ ایک جھاڑکے نیچ کسی صحرامیں کھڑے رہے۔ تین سال گزرنے کے بعد خضرعلیہ السلام اور بابا شخ فرید کئے شکر آپ کے پاس آئے اور کہا: تہاری ریاضت قبول ہوئی، تمھارے مرشد سرمست قلندر باباسید مظہر ولی طبل عالم تر چنا پلی میں مقیم ہیں، جاؤاوران کے مرید ہوجاؤ۔ کہتے ہیں کہ آپ چندر فقا کے ہمراہ طبل عالم کی خدمت میں پنچے اور ان کے مرید ہوئے کہوئے۔ چندروز مرشد کی خدمت میں رہ کرتمام مراتب سلوک اور وہبی مقامات طے کر کے اشغال واذکار میں کامل ہوئے۔

مرشد کا جامِ طہور پیتے ہی دل روشن ہوگیا، عرش سے لے کر تحت الثریٰ تک کھل گیا۔ منا قب فخریہ میں آپ کا حال بخو بی لکھا ہے۔ کا رجمادی الثانی ۲۹۴ ھے میں آپ کا وصال ہوا اور پیل کنڈہ ضلع مدراس میں آپ کا مزار معروف ومشہور ہے۔ قطعہ رحلت آل شہنشاہ بابا فخرالدیں بودآں حق رامظبر مطلق گفت سال وصال اُوہا تف کرد رحلت قلندر برحق گخ الاسرارگاہ مست گاہ ہشیار کے نام سے آپ فقرامیں مشہور ہیں۔

### شخ منتخب الدين زرزري زربخش قدن سرهٔ

آپ مثاہیر اولیا ہے کہار اور اکابر عرفا ہے عالی تبار سے ہیں۔ آپ نے فیض اِرادت وخرقہ خلافت شخ فریدالدین گنج شکر سے حاصل کیا۔ اور شخ المشائخ بدایونی سے بھی علوم باطنی اُخذ کیا۔

آپ حضرت مخدوم بر ہان الدین غریب دولت آبادی کے برادر بزرگ ہیں۔ جب خرقہ خلافت اور عصابے درویش اپنے پیرسے پایا توش نے آپ کوارشادِ خلائق دکن کے لیے مقرد کیا۔ اور ایک روایت ہے کہ روائل کے وقت نظام الدین اولیانے اپنے سات سو مریدیں۔ جن میں سے بعض پاکی نشین ہے۔ آپ کے ہمراہ روانہ کیا۔ آپ نے وہاں جاکراسلام کورونق بخشی اور ہرایک بزرگ کوجگہ جگہ متعین کردیا۔

سیرالاولیاء میں مسطور ہے کہ جب زرزری زربخش نے دولت آباد کے قریب کے کا فروں سے جہاد کیا تو اُسی جہاد میں آپ نے شہادت پائی۔اورایک روایت ہے کہ سلطان المشانخ بدایونی کو جب کشف سے معلوم ہوا کہ آپ شہید ہوئے تو آپ نے حضارِ مجلس سے کہا کہتم سب دکن کو چلے جاؤاور کفار کے ساتھ جہاد کرو۔

کہتے ہیں کہ اُس وقت آپ کے قریباً سات سومریدین اور خلفار وانہ ہوئے اور دکن میں آکر کا فروں کے ساتھ جہاد کیا۔ تمام کفرکومٹا کر اسلام کی وہاں ترقی کی، چندروز بعد جس کو جو جگہ پہند آئی وہاں سکونت اختیار کی اور مریدین کی تلقین وہدایت میں مصروف رہے۔

مشہور ہے کہ آپ کی دعا سے کو و دیو گیر میں کفار کے چرے منے ہوگئے، اوراب تک وہ علامتیں وہاں موجود ہیں۔ آپ کے ہمراہی شخ صلاح الدین غازی چشی بونہ میں، مولانا منور جیّر میں، مولانا موزنان پاش گاندا پور میں، شخ سلیمان بابوسیر میں، اور شاہ بدرالدین چشی بین میں آسودہ ہیں۔ اور انھیں بزرگوں سے اسلام نے وہاں قدم جمایا اور بڑی رونق یائی۔

معارج الولایت میں تحریر ہے کہ جب آپ تہجد کے واسطے اُٹھتے تو آپ کے جمرے میں ہر شب کو ایک دستار، ایک قبا، اور ایک زرّیں کمر بندغیب سے آتا تھا، آپ کا خادم وہ قبار دیں جمرے سے نکال کر خیاط کو – جو اُس وقت وہاں حاضر ہوتا – دیتا تھا۔

چنانچہ جب وہ خیاط ایک آستین اُس کی کتر کے کاٹ کے آستین لگا کر دیتا تو آپ وضو سے فارغ ہوکراُس کو پہن لیتے ،نماز اَدا کرتے پھرتن مبارک سے خادم اُس لباس کو اُتار لیتا اور وقت صبح اُس کا کلڑا کلڑا ہرایک مسکین کونشیم کر دیا جاتا تھا۔اس کا اندازہ اس سے لگا ئیں کہ جب اس کا چارانگل کا کلڑا بچا گیا تو اس سے چارتو لہ چاندی نگلی۔

اوردوسری وجہ تاریخ خورشید جاہی میں مرقوم ہے کہ ۲۰۱۱ھ کونوارِ دکن میں سخت قحط پڑا، آپ کی درگاہ کے خادموں نے آپ کی روح سے امداد چاہی کہ اب ہم میں فاقہ کشی کی طاقت نہیں رہی اور کسی طرح کا سہارا بھی نہیں رہا، اب ہم درگاہِ مبارک کوچھوڑ کر باہر علے جائیں گے۔

ا تفاقاً آپ کے مزار کے فرشِ تنگیں کے دروں میں سے - جو جا بجادرگاہ کے حاشیے پر شے - چاندی اور سونے کی میخیں نکل آئیں کہ ہرایک وزن میں پانچ یا چھ تولہ کی تھیں ، صبح کو خادموں نے کا با اورآ پس میں تقسیم کرلیا۔

ہرروز اسی طرح وہ میخیں نکلتی تھیں اور خادم درگاہ اس کواپنے صرفے میں لاتے تھے۔ کئی روز تک ایباسلسلہ جاری رہایہاں تک کہ ارزانی غلہ ہوگئی۔

ےرر پیج الا ول ۱۹۵ ھ میں آپ کا وصال ہوا۔روضہ مصل دکن اور نگ آباد میں آپ کا مزار پر انوار ہے، اور آج تک فیوضات ِ ظاہری و باطنی آپ کے مزار سے زائرین کو حاصل ہوتے ہیں۔

# سمس الدين ترك ياني پتي قدس رهٔ

آپ سادات علوی ، مشاہیر اولیا ہے عظام ، اورصاحب تصرفات ظاہری وباطنی عظے۔آپ نے خرقہ خلافت وفیض باطنی مخدوم علاءالدین علی احمد صابر سے حاصل کیا۔اور بابا فرید گئے شکر سے بہت سے فوائد باطنی اَ خذکیے ہیں۔ ترکستان سے منزل بدمنزل تلاشِ مرشد میں نکلے،سفر کرتے ہوئے جب ملتان کے قریب پنچے، تو بابا فرید گئے شکر کی خدمت میں چندروز رہ کرفیض اَ خذکیا اور خلافت بھی پائی ؛لیکن بابا نے کہا کہ میں تجھ کوم یہ نہیں کرتا ہوں کہ تیری نعمت باطنی دوسر ہے مرشد کے پاس سے تجھ کو طلے گی۔

کہتے ہیں کہ آپ جب پیرانِ کلیر پہنچے، مخدوم خواجہ علاء الدین علی احمد صابر کی خدمت میں آئے تو علی احمد صابر کی نظر پڑتے ہی مقبولِ خدا ہوگئے۔ آپ نے نہایت توجہ سے آپ کودیکھا اور فر مایا: یہ میر الڑکا ہے، میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ تھھ سے جاری ہوگا۔ پس کلا وِ چارتر کی آپ کے سر پر کھی اور مرید کیا، اسی وفت آپ کوزمین سے عرش تک کشف ہوگیا۔

آپ نے گیارہ برس تک اپنے پیر کی خدمت کی اور وضو کرایا ہے۔ آپ نے ریاضت و مجاہدہ حدسے زیادہ کیا، نیز فقرو فاقہ اور صبر ورضا کو اختیار کیا تھا۔ چندروز میں مرتبہ اعلی کو پہنچ گئے۔ آپ وہاں سے بہ اجازت پیر دخصت ہوکر دہلی آئے اور لشکر شاہی میں سواروں میں نوکر ہوگئے اور تھوڑ ہے میں سامانِ آمیرانہ حاصل کرلیا۔ کسی چیز کی طرف دل کا تعلق نہ رکھا، دن رات عشق الہی اور مجاہدہ کش میں رہے۔

کہتے ہیں کہ بادشاہ غیاث الدین بلبن نے کسی قلعہ پر شکر کشی کی، آپ بھی سواروں میں موجود تھے، جبکہ فتح کو دیر ہوئی تب ایک رات گردوغبار نمودار ہوا، اُبر اور آندھی چاروں طرف سے اُٹھی، فوج اور اُمراکے خیے گر پڑے اور ہوا، بارش اور سردی سے آگ کسی جگہ نہ رہی، بادشاہ کے پانی گرم کرنے کے واسطے آگ نہ ملی، چینی خانہ کا سقہ آگ کے لیے جابجا پھرتا تھا

دور سے دیکھا کہ ایک خیمے میں چراغ روش ہے، نزدیک پہنچا تو معلوم ہوا کہ ایک درولیش چراغ کی روش ہے، نزدیک پہنچا تو معلوم ہوا کہ ایک درولیش چراغ کی روشنی میں قرآن مجید کی تلاوت کررہے ہیں، اور ہوا ہر چند کہ تیز تھی لیکن اس چراغ کو نقصان نہیں پہنچار ہی ہے۔ یہ دیکھتے ہی سقہ مارے ہیبت کے زبان نہ ہلا سکا۔ آپ نے فرمایا: اگر تجھ کوآگ منظور ہے لے لے۔

سقہ آگے بڑھا اور لکڑی آگ سے جلالی اور اپنی جگہ پر جا پہنچا۔ شبح کو دیکھا کہ وہی درولیش سواروں کے لباس میں تالاب پر وضو کر رہے ہیں، جب غور سے دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تمام برکت وعظمت آپ ہی کی ہے۔
کہ یہ وہی رات کے درولیش ہیں، اور جان لیا کہ یہ تمام برکت وعظمت آپ ہی کی ہے۔
رفتہ رفتہ یہ خبر سلطان کو پنچی ۔ سلطان اور امراسب آپ کے معتقد اور مطبع ہوئے۔
غرض! آپ کی دعاسے چندروز میں وہ قلعہ بھی فتح ہوگیا۔ پھر وہاں سے آپ اپنے پیر کے
پاس آئے اور خرقہ خلافت ولایت عطا ہونے کے بعد آپ پانی پت پر سرفر از ہوئے۔

آپ کے مزاج پر ہمیشہ جلال غالب رہتا، مارے ہیب کے لوگ خاموش ہوجاتے تھے۔ جب آپ پانی بت آئے تمامی خلالی آپ کی خدمت میں رجوع لائی اور مرید ہوئی۔ آپ برسوں تک مریدوں کی ارشاد وہدایت میں مشغول رہے۔ شخ جلال الدین آپ کے خلفا کا ملین سے مشہور ومعروف ہیں۔ ۱۰ جمادی الثانی ۱۵ کے میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزاریانی بیت میں مشہور ہے۔ [تذکرة المشائخ]

 $\langle 70 \rangle$ 

### لعل شاهبا زقلندرسيو مانى قدس رهٔ

آب مشاہر فقراے کاملین سے ہیں۔صاحب کمالاتِ ظاہری وباطنی تھے۔آپ سے خوارق وکرامات بے اختیار صادر ہوتے تھے۔ آپ اصلاً سندھ کے باشندے تھے۔ آب كا نام سيرعثمان ہے اور سادات چشتی سے ہیں۔ شیخ الاسلام بہاءالدین زكر ملتانی كے مريدوخليفه تنھ\_

آپ کے مزاج پر جذب غالب تھا، طریقہ ملامتیہ رکھتے تھے۔ لباس سرخ بینتے۔ اشیاے مسکرات ہمیشہ استعال کرتے تھے۔شہباز کا خطاب آپ کو پیرومرشد سے عطا ہوا تھا۔اوربعض نے کھا ہے کہ آپ شخ جمال مجرد کے مرید وخلیفہ ہیں۔سندھ میں ایک عالم آپ کا معتقد ہے۔۲۲ سے میں آپ نے انتقال فر مایا۔ آپ کا مزارسیو ہاں ملک سندھ میں مشہور ہے۔

# شيخ و جبه الدين پوسف چشتی قدن سرهٔ

آب مشاہیر اولیا وقد ماے أصفیا سے ہیں۔ سلطان المشائخ بدالونی سے فیض إرادت وخرقه خلافت يايا - جامع علوم صورى ومعنوى تض عبادت ورياضت اور مجامده میں ہمیشہر بتے تھے۔

کہتے ہیں کہ جب آپ پیر کی خدمت میں جاتے، اپنے یاؤں سے نہ چلتے تھے بلکہ یا وُں کوآ سان کی طرف اور سرز مین پر رکھ کر دونوں ہاتھوں سے چلتے تھے۔ بالآخرآ پ کو پیرکی دعا کی برکت سے قوت ِطیراں حاصل ہوگئی تھی ،اور بوقت حاضری ہَوا براُ ڈکر پیر کی خدمت میں جاتے تھے۔

یکمیل کے بعد شخ نے آپ کومخلوق کی ہدایت کے واسطے ملک مالوہ کی طرف روانہ کیا۔قصبہ چند میں آپ نے اقامت کی اور مریدوں کی تلقین وارشاد میں مشغول رہے۔ تمام ملک مالوہ میں آپ کے انوار ولایت روشن ہیں۔ ۲۹ سے میں آپ نے انقال فرمایا۔ چند میری میں آسودہ ہیں۔

#### مولا نافر پدالدین اُدیب قدن سرهٔ

آپ مشاہیر خلفا ہے شخ بر ہان الدین غریب سے ہیں۔ جامع علوم ظاہری وباطنی عصد متن ہیں کے مشاہی وباطنی علام طاہری وباطنی عصد مدت تک پیر کی خدمت میں رہے، اور فیوضاتِ باطنی حاصل کیا۔ تعلیم اور مریدوں کی تلقین میں گزری۔ریاضت اور زہدوتقویٰ میں کمال حاصل کیا۔

آپ تین لقمے سے زیادہ کھاتے نہ تھے۔ زبانِ مبارک میں خدانے الیی برکت دی تھی کہ جوکوئی آپ کی خدمت میں آتا اُس کو تعلیم ظاہری وباطنی کی کرتے ،اور چندروز میں وہ عالی درجہ برین نجے جاتا تھا۔

۲۹ر.....۲۹ ھیں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار بیر ونِ روضہ زرزری زر بخش روضہ شریف دکن میں ہے۔لوگ آپ کے مزار سے فیض پاتے ہیں۔

#### شاه راجوقال خييني قدن سرهٔ

آپ کا نام سید یوسف را جابن سیرعلی ہے۔ مشاہیراولیا اور کمل عرفا ہے چشت سے ہیں۔ حضرت مخدوم شخ محمود نصیر الدین چراغ دہلی کے مریدو خلیفہ تھے۔ عالم باعمل، صاحب زہدوتقوی تھے اور ریاضت ومجاہدہ میں مشہور ۔ تحفۃ العصات ، دیوانِ را جاوغیرہ آپ کی تصانیف سے ہیں۔

دہلی کے ہنگامہ خوں ریزی (کے وقت) آپ عیال واطفال کے ساتھ دولت آباد کی طرف تشریف لائے اور وہاں سکونت اختیار کی۔ ہمیشہ لوگوں کی تعلیم وإرشاد میں مصروف رہے۔ آپ کے فرزندسید محمد مینی گیسو دراز گلبر گہ کے صاحب ولایت ہیں، جن کی ولایت وظلمت کا شہرہ تمام دکن بلکہ پورے ہندوستان میں مشہور ہے۔ ۱۵رشوال ۳۱ سے میں آپ کا وصال ہوا۔ اور روضہ میں اور نگ آباد کے قریب آپ کا مزار پُر اُنوار ہے۔

#### سيدعلاءالدين جيوري قدسرهٔ

خلف سید کمال الدین زیدالشهید مظلوم کی اولا دمیں ، بڑے نامی گرامی مشایخین دکن سے ہوئے ہیں۔ آپ دہلی کی طرف سے ملک دکن میں تشریف لائے۔ آپ مخدوم عین الدین گنج العلوم جنیدی کے پیرومرشد ہیں۔ لوگ ہمیشہ آپ کے پاس آتے اور فوائد ظاہری وباطنی اُخذ کرتے تھے۔

آپ نے دولت آباد دکن میں سکونت کی تھی۔ آپ زہدوتق<mark>و کی میں مشہور</mark>اور عبادت وریاضت میں ہمیشہ مشغول رہے۔ ۲۸ رشعبان ۳۳۷ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ دولت آباد میں آپ کا مزار پُر انوار ہے۔

# مخدوم ينشخ حسام الدين ملتاني پروانه قدس رهٔ

آپ مخدوم سلطان المشائخ بدایونی کے مریدوخلیفہ تھے۔ آپ کا نامِ مبارک شخ عثان بن شخ داؤد ہے، فاروقی شخ ہیں۔ آپ کا خطاب پروانہ ہے۔ سرآ مدخلفا نظامیہ چشتیہ، صاحب کرامات وخوارق عادات، اور قطب ولایت گجرات ہیں۔ آپ شہر پٹن میں پیرروشن خمیر کے حکم سے تشریف لائے اور جامع مسجد کے ایک حجرے میں سکونت اختیار کی۔ ہمیشہ روز ہ رکھتے ، تمام شب عبادت میں گزارتے۔ آپ کا قدم تجرید وتفرید میں قائم تھا۔ اپنی درویش کا حال ہرایک سے چھپاتے تھے۔ایک تہ بند ہاندھتے اورایک کپڑ ابدن پراوڑھتے ،سر پرایک ٹو پی ،اُس پررتی کا ککڑا لبیٹا ہوار ہتا۔ بورا دن طلبہ کودینی کتابوں کا درس دیتے تھے۔

کہتے ہیں کہ داؤ دنور باف سے ایک طاقہ سفید بافتہ کا مول لیتے اور بازار میں لے جاتے اور کہتے ہیں کہ داؤ دنور باف ہے ایک طاقہ سفید بافتہ کا ہے، فقط دوگر منافع میں لوں گا، اس کو پہتے ، افطار کے وقت دوروٹیاں خشک پکاتے ، ایک بھو کے فقیر کودیتے اور ایک آپ تناول فرماتے تھے۔

آپ نے وہاں رہ کراسلام کوخوب پھیلایا۔ آپ سےخوارق اور کرامات بہت سی ظاہر ہوئیں۔ وہاں کے کا فر بےرحم اور سخت دل تھے، آپ کی ولایت کی تنظ جلال کود کھر کر آپ کی خدمت میں آکر معتقد ہوئے۔ از کی قعدہ ۲۵۷ء میں آپ کا وصال ہوا۔ نہر والہ پٹن میں آپ کا مزار ہے۔ [تاریخ الاولیاء]

# شيخ بر ہان الدين غريب فارو قي قدي سرهٔ

آپ کواُسدالا ولیاء کہا جاتا ہے۔آپ مشاہیر قد ماے اولیاے کبارسے ہیں۔آپ نے فیض اِرادت وخلا فت مخد وم سلطان المشائ بدایونی سے حاصل کیا۔ کئی سال تک پیر کی خدمت میں رہے، زہدوتقو کی اور عبادت وریاضت میں مرتبہ کمال کو پنچے۔ پیر کا کمالِ اُدب رکھنے کے باعث عمر مجراُن کے وطن غیاث پور کی طرف اپنی پشت نہ کی۔

کہتے ہیں کہ سلطان المشائ نے اپنے خلفا میں سے جوز اہدوعا بد، مرتاض اور کامل سے ہوز اہدوعا بد، مرتاض اور کامل سے ہرایک کو ہر ملک پر مقرر کیا؛ چنانچہ شخ حسام الدین پروانہ کو ملک گجرات پر، شخ نصیر الدین چراغ د، بلی ملک ہند پر، منتخب الدین فاروقی کو ملک دکن پراور و جیدالدین یوسف کو ملک مالوہ پر منصوب کیا۔

نقل ہے کہ بر ہان الدین کو پیر نے مجرد رہنے کی نقیحت کی تھی اور آپ کی والدہ چاہتی تھیں کہ آپ متاہل ہوں، آپ نے اسی روز سے روزہ رکھنا شروع کیا اور اپنی والدہ سے کہا کہ جب میں روزہ افطار کروں گاجو آپ فرمائیں گی، بندہ بجالا وُں گا۔

کہتے ہیں کہ آپ نے کئی سال روزہ رکھا، بدن پر نہایت ضعف آگیا، جس وقت آپ رکوع و جود میں جاتے آپ کا مغز د ماغ میں ہلتا تھا۔ آپ کی والدہ اس ضعف میں انتقال کر گئیں۔ آپ تمام عمر تجریدوتفرید کی حالت میں رہے۔ ہزاروں لوگ آپ سے درجہ ولایت کو پہنچے۔

شہر بر ہان پورآپ کے نام سے مشہور ہے۔۱۱رصفر ۲۳۸ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار خلد آباد عرف روضہ میں - جواورنگ آباد دکن کے قریب ہے۔ زیارت گاہِ عالَم ہے۔اور آج تک انوار ولایت و بر کات آپ کے مزار سے نمایاں ہیں۔

#### شاه بدرالدین چشتی قدرسرهٔ

آپ سلطانُ المشایخُ نظام الاولیاء بدایونی کے مرید وخلیفہ ہیں۔ آپ بھی اولیاوُں کے ہمراہ دکن کی طرف آکر خلائق کے إرشاد وہدایت میں مشغول ہوئے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے دکن میں آکر کافروں کے ساتھ سخت جنگ کی ہے۔ اور اس جہاد میں آپ درجہُ شہادت پر فائز ہوئے۔

کہتے ہیں کہ اُس لڑائی میں آپ کا سرقصبہ پین میں اور آپ کی لاش بے سرلڑتی ہوئی قصبہ پرینڈہ قلعہ بالا گھاٹ کے قریب پہنچی ۔ کا فروں کو آپ نے بہت مارا ہے۔ ایک عورت نے دیکھا کہ بیمرد بے سرلڑ رہا ہے، تعجب سے کہتی ہوئی چل دی کہ بے سرنے سروں سے مقابلہ کیا اور ان کو تباہ کردیا۔

بــر كاتُ الأوليــاء

کہتے ہیں کہ بیالفاظ اُس عورت کی زبان سے نگلتے ہی آپ کی لاش زمین پر گر پڑی۔ ۴۱ کے صمیں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا سرقصبہ پین کوکن میں اور آپ کی لاش پرینڈہ قلعہ بالاگھائ میں مدفون ہے۔

## شيخ إبراهيم سنگانی قدس رهٔ

آپ قدما ہے شیورخ کاملین سے ہیں۔ حالاتِ علیہ اور مقاماتِ بلندر کھتے تھے۔ صاحب تصرفاتِ ظاہری و باطنی تھے۔ تقوی وعبادت اور مجاہدہ وریاضت کو کمالِ درجہ پر پہنچایا۔ شخ الثیوخ عین الدین تنج العلوم جنیدی نے آپ کواپنی کتاب میں ادہم ثانی کے خطاب سے مخاطب کیا ہے۔

ملفوظ اطوار الا برار میں مرقوم ہے کہ آپ نے اوائل حال میں محبت دنیا کوترک کرکے طریقہ صلاح و پر ہیزگاری کو اختیار کیا ،اور دولت آباد جاکر سید علاء الدین خوند میر شینی جیوری کی خدمت میں چندروز رہ کرفیض اِرادت وخرقہ خلافت حاصل کیا اور شخ میس الدین خمیمی انصاری سے فیوضا سے ظاہری و باطنی حاصل کیے۔ نیز گنج العلوم جنیدی سے بھی فیض یاب ہوئے۔ ۱۰/محرم ۵۳ کے حین آپ کا وصال ہوا۔ مزار بیجا پور میں بہن پلی کے دروازہ کے قریب ہے۔

### خواجه شيخ كمال الدين علامة شتى قدن سرهُ

آپ کے والد کا نام شخ عبد الرحمٰن ہے، فاروتی شخ تھے۔آپ کبراے اُولیا اور اعظم خلفائے شخ نصیر الدین محمود چراغ وہلی سے ہیں اور انھیں کے ہمشیر زادہ حقیقی ہوتے تھے۔ کثرت علم کے سبب آپ کا لقب مطامہ ہوا۔ آپ کو تجرید وتفرید بہت پسندھی ؛ مگر چراغ دہلی کے تکم سے آپ نے شادی کی۔ تین فرزندشخ نظام الدین ، شخ نصیر الدین اور شخ دہلی کے تکم سے آپ نے شادی کی۔ تین فرزندشخ نظام الدین ، شخ نصیر الدین اور شخ

سراج الدین چشتی پیرانِ پٹن سے مشہور ہیں۔

آپ علوم ظاہر و باطن کے جامع تھے۔ ہمیشہ علوم درسیہ دیدیہ پڑھاتے تھے اور علومِ باطن کی تلقین دیتے تھے۔مولا نا عالم سنگ ریزہ ،مولا نا احمد تھامیسری ،مولا نا عالم پانی پی آپ کے شاگر دوں میں سے ہیں۔

مخدومِ جہانیان نے شرحِ مشارق آپ سے پڑھی ہے، اور خرقہ خلافت باطنی اپنے دادا پیرسلطان المشائخ بدایونی سے پایا ہے۔ آپ خرقہ خلافت چشتیہ اَ خذکر نے کے بعد احمد آباد گجرات تشریف لائے اور ہدایت خلق میں مشغول ہوئے۔ ہزاروں نے آپ سے فیض باطنی پایا۔ مرذی قعدہ ۵۲ مے کو آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار دبلی میں چراغِ دبلی کے مزار کے یاس ہے۔

## شخ صلاح الدين غازي چشتى قدن سرهٔ

مشہور شیخ سیلان چشتی ، خلف شیخ عبداللہ غازی۔ آپ صدیقی شیخ ہیں۔ درویش کامل اور فقیر مجرد سے۔ شہر غاز کے رہنے والے ، حضرت نظام الدین اولیا بدایونی کے مرید وخلیفہ سے۔ جب کہ چودہ سوپا کیے اولیا دکن کی طرف کفروشرک مٹانے کے واسطے مخدوم منتخب الدین زرزری زربخش کے ہمراہ آئے سے۔ اسلام کی ترقی وعروج کے بعد ہرایک نے ایک ایک میں مشغول ایک ایک میں مشغول ایک ایک میں مشغول ہوئے۔ چنانچہ آپ نے پونہ کو اپنامسکن بنایا اورخوارقِ عادات سے کفار کو مطبع الاسلام کیا اور یونہ کانام محی آبا در کھا۔

کہتے ہیں کہ آپ کی دعاہے پورندھرراجہ مارا گیا۔ آپ نے کا فروں کے ساتھ جہاد کیا۔ جومسجد وچبوترہ آپ کے مزار کے پاس ہے گواہی دے رہا ہے اور ہنود کے معبد کا نشان بتلا رہا ہے کہ کسی زمانے میں وہ دیول تھا؛ مگر آپ کے قدم کی برکت سے اسلام کا

گھربن گيا۔

نقل ہے کہ جب آپ اورنگ آباد سے فقرا کے ہمراہ پونہ کے قریب پہنچے، ہمراہیوں کو بھوک گئی ،کسی ایک پجاری کی گائے وہاں چرتی تھی ،اس کو پکڑلائے اور حضرت ثیخ کے تھم سے ذرج کر کے کھا گئے۔ جب اس کے مالک نے سنا ڈھونڈ تا ہوا آپ کی خدمت میں آیا اور فریا دکی۔

کہتے ہیں کہ آپ نے اس گائے کے پوست اور سروپاؤں ایک جگہ رکھ کر فر مایا: اُٹھ حکمت الٰہی ہے۔ (چنانچہ) وہ مادہ گائے زندہ ہو کر بھاگ گئی۔ آپ کی بیر کرامت دیکھ کر تمام ہنودوغیرہ آپ کے معتقد ہوگئے۔

شخ شہان، غازی سرخ ابدال، پیرمنااین پیروغیرہ فقراسب آپ کے ہمراہی تھے۔ بیہ پہلوان دین پونہ میں آسودہ ہیں۔ ۲ رشعبان ۵۹ سے میں آپ کا وصال ہوا، محی آباد پونہ میں آپ کامزار پُر انوار ہے۔

### خواجه عين الدين خور دچشتى قدي سرهٔ

آپ شیخ حسام الدین سوختہ کے فرزند ہیں۔ فیض باطن وخرقہ خلافت مخدوم شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی سے حاصل کیا۔ صاحب تصرفاتِ ظاہری وباطنی اور جامع حالات وجذبات تھے۔ صفائی قلب وتزکیہ نفس آپ کو یہاں تک حاصل تھا کہ بلاتو سط غیر حضرت خواجہ خواجگان معین الحق والدین چشتی کی روحِ مبارک سے فیض و اِستفادہ کیا۔

کہتے ہیں کہ مرید ہونے سے پہلے آپ نے بڑی بڑی ریاضتیں اور مجاہدے کیے اور محنت شاقہ اپنے اوپر لازم کرر کھی تھی۔ پیر کی خدمت میں جاتے ہی آپ منظور نظر ہوگئے۔ شخ قطب الدین مخاطب چشت خال - جو بڑے امیرِ مندومین تھے۔ آپ کی اولا دمیں ہیں۔اور شخ قیام الدین بابریال - جن کو بایزید بزرگ کہتے ہیں۔ آپ کے چھوٹے بھائی

ہوتے ہیں۔

جب دہلی میں فتوراور شرواقع ہوا، آپ کے فرزندوں نے اجمیر سے مندومین آکر قیام کیا اور بنابر شخ قیام بابریال کے گجرات میں جاکر متوطن ہوئے۔ ۲۱ سے میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار جودھن میں ہے۔

## بإباإسطق مغربي قدن سرهٔ

مثاہیر مثایخین کبار اور اولیا بے نامدار سے ہیں۔ شخ محمود مغربی کے مرید وخلیفہ تھے، عظیم القدر اور عالی ہمت نیز صاحب کشف وکرامات ودرجات تھے۔ آپ نے جالیس جے عالم تجرید میں کیے۔

کہتے ہیں کہ بابااتحق مغربی اپنے پیر کی وفات کے بعد کئی روز تک پیر کے مزار کے پاس تھے، ہرروز خانقاہ سے خادم آتا اور فقرا کا خرچ مانگتا، بابا اتحق اپنے پیر کی قبر کی طرف ہاتھ کرتے اور پایانِ قبر سے روز انہ خرچ مبلغ لے کرخادم کودیتے تھے۔

غرض! عشق وشوقِ اللى ميں ہندوستان كى طرف آئے، اجمير ميں قيام كيا اور (اپنے دن ) فقروفا قد سے گزار ہے۔ اپني ولايت كو ہميشہ مستورر كھتے تھے۔

کہتے ہیں کہ سلطان فیروز آپ کی خدمت میں پہنچا اور مرید ہوا، بس اُس روز سے لوگوں کا آپ سے بیعت لینا جاری ہوا۔ شخ احمد کھٹومغربی آپ کے کمل خلفا سے مشہور ہیں۔ ارشعبان ۲۳ کے میں رحلت فرمائی۔قصبہ کھٹومیں آپ کا مزار پُر انوار ہے۔

### شیخ لطیف الدین دریانوش قدن سرهٔ

آپ مشاہیر عرفا اور اکابر اولیا سے ہیں۔سلطان المشائخ بدایونی سے فیض یافتہ

تھے۔ صاحب خوارق عادات وکشف وکرامات تھے۔ ریاضت ومجاہدہ، زہدوتقویٰ اور اشغال واُذکار میں ہمیشہ مستغفرق رہتے اور مریدوں کی تربیت وارشاد میں نہایت کوشش فرماتے تھے۔

ایک وقت جذب وعشق کی حالت میں ندی کے کنار نے نکل گئے ، تشکی غالب تھی ، ندی کی طرف دیکھا، ندی کا تمام پانی خشک ہوگیا۔ آپ کی برکت سے ہزاروں نے درجہ اعلیٰ پایا۔ حضرت خواجہ رکن الدین کانِ شکر سے بھی فیض باطنی صحبت میں اَخذ کیا۔ بزرگ عالی ہمت تصاور ملک دکن مالوہ آپ کے فیض باطنی سے مملو (لبریز) ہے۔

#### سيدسلطان براوچيت قدن سرهٔ

شاہ بھڑ و چی مشہور تھے۔ بزرگ، عارف باللہ، خدا آگاہ، درولیش، اہل دل، اور صاحب خوارق وتصرفات ہیں۔ شخ علاء الدین چشتی شطاری اجودھن کے مرید وخلیفہ سے نیمت مشرب چشتیہ وشطاریہ سے فیض یاب تھے۔ سترعورت کہ جتنا ضروری ہے اتنا کچڑ ابدن پررکھتے، سربر ہندر ہے ، کبھی جماعت فقرا کے ساتھ پھرتے اور کبھی آزاداندر ہا کرتے تھے۔ توکل، اور صبر وقناعت میں قدم خوب جمار کھا تھا۔ دنیا داروں سے بالکل نفرت تھی۔ ذکر جبر کا آپ کو بڑا شوق تھا۔

کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ہندوعورت سے محبت کی ، اور اس کو مسلمان بنا کر اپنے عقد نکاح میں لایا تھا۔ حاکم شہر سورت محمد زمال سے قوم ہنود نے درخواست کی ، حاکم نے شخ کو کہلا بھیجا کہ وہ ہندو کی عورت کو گھرسے باہر نکال دیں۔ کہتے ہیں کہ شخ نے تلوار ہاتھ میں پکڑی اور کہنے گئے کہ وہ مسلمان ہوئی ہے ، اب کا فرکو دینا مناسب نہیں ، اگر جنگ کا ارادہ ہے سامنے آئے۔

کہتے ہیں کہ آپ کا ایسارعب پڑا کہ حاکم اور اس کے اہل کاروں نے دوبارہ اس بارے میں آپ سے گفتگو نہ کی بلکہ آپ کی بزرگی اور فقر کے قائل ہوئے۔ جبڑوچ میں آپ کا مزارہے۔

### شيخ حسن خطيب قدل سرهٔ

آپ مشہور بہ صاحب ولایت ہیں۔ حضرت سلطان المشائ بدایونی کے مرید وخلیفہ ہیں۔ بزرگ وقت، عارفِ زماں، جامع علوم شریعت وطریقت تھے۔ آپ نے دہلی میں رہ کرریاضت وعاہدہ کیا۔ بھیل کے بعد پیر نے آپ کوخرقۂ خلافت عطافر ماکر دھولقہ میں دین محمدی کی تروی کے واسطے بھیجا۔ کہتے ہیں کہ آپ کے آنے سے وہاں اسلام نے بڑی رون پائی۔ آپ نے شاہ عیسی جون پوری سے بھی فیض باطنی حاصل کیا۔ کارزی قعدہ میں آپ نے انقال فرمایا۔ آپ کامزاردھولقہ گجرات میں ہے۔

# ينخ جلال الدين محمود ياني بتي قدس سرهٔ

آپاعظم مشایخین واکابراصحابِعرفان سے ہیں۔ شخصش الدین ترک پانی پتی سے فیض إرادت وخرقہ خلافت چشتیہ پایا۔ آپ کا اصل نام محمد بن محمود ہے، شیوخِ عثانی نسب سے ہیں۔ جذب واستغراق حضرت کے مزاج پراس قدر غالب تھا کہ ہروقت بے موش پڑے رہے ۔ نماز کے وقت خدام بہ آ وازِ بلندی حق حق آپ کے کان میں کہتے تو وہ ہوش میں آ کرنماز اُداکر تے تھے۔

چالیس اولیاے کامل اُن کے خلیفہ تھے جن سے علا حدہ سلسلے جاری ہوتے ہیں۔ کتاب زادالا برار 'آپ کی عمدہ تصانیف میں سے ہے۔ آپ کے مطبخ میں ایک ہزار آ دمی سے کم کھانانہیں کھاتے تھے، جب کم ہوتے شہرسے آدمی بلائے جاتے اور جب بھی سفر میں ہوتے توایک ہزار آدمی کا کھاناغیب سے نمودار ہوتا تھا۔ ۲۵ کھ میں آپ نے وفات یائی۔ یانی بت میں آپ کا مزار مشہور ہے۔ [حدیقہ]

#### سيرمحمود بحارقت سرة

آپاولیا ہے کاملین متقد مین سے ہیں۔سیدنا صرالدین شہیدسون پتی کی اولا دمیں سے علم ظاہری وباطنی میں جامع وکمل تھے۔سب علموں میں آپ کو دست گا و کامل تھی؟ اس لیے بحار مشہور ہوئے۔

آپ کا لقب مجی العظام ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ کسی بڑھیا ہوہ کا لڑکا سفر میں گیا تھا، گم ہوگیا۔ جب چند ماہ گزرے، بڑھیا کو اُس کی خبر نہ کی تو آپ کی خدمت میں آکر بے قرار ہوکررونے گی اور عرض کی: حضرت! میں ضعیف بیوہ ہوں، میراد نیا میں کوئی نہیں رہا، صرف ایک بیٹا تھا جسے میں نور دیدہ اور گھر کا چراغ جانتی تھی، گم ہے، آپ دعا سجھے کہ خدا مجھ سے اُس کو ایک بار ملائے۔

آپ نے کشف سے معلوم کیا کہ اس کا فرزند مرگیا ہے۔علاوہ خشک ہڈیوں کے اور کچھ باقی نہیں رہا۔ آپ نے جناب باری میں بڑے بحز سے دعا کی کہ خداوندا! مجھ پراور اس ضعیف بیوہ پر دحم کراوراس کواس کے فرزند سے ملا۔

کہتے ہیں کہ آپ کی دعا خدا کی بارگاہ میں مستجاب ہوئی، سوکھی ہڈیوں میں خدانے جان ڈال دی اور چندروز میں اُس کی ماں سے ملادیا۔ (اس طرح آپ نے )علماء اُمتی کانبیاء بنی اِسرائیل کاراز اِفشا کردیا۔ ۲۲ رصفر ۸۷۷ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزارد ہلی میں زیارت گا وعالمیاں ہے۔

#### سيدا بوبكر قدس سرهٔ

آپ مشاہیر علما وا کا ہر اولیا سے ہیں۔ ولی کامل، عالم فاضل، جامع علوم ظاہری وباطنی اور مصدرتصر فات وخوار قات تھے۔آپ مخدوم شمس الدین میراں کے اُستاد ہیں۔ اس ملک کے کفارومشرکین نے آپ کی خدمت میں آکراسلام قبول کیا۔

آپ کی ذات صاحب عظمت و برکت تھی۔ ۱۲ ارر جب 24ھ میں آپ کا انتقال ہوا۔ موضع ارک تعلقہ مرچ مرتضٰی آباد میں آپ کا مزار پُر اُنوار ہے۔

# مخدوم شخ رك الدين احسن آبادي قد سرهٔ

خلف شخ سراج الدین \_ آپ عبد مناف کی اولا دمیں، مشاہیر متقدمین مشایخین دکن سے ہوئے ہیں ۔ آپ سے تصرفات وخوارق عادات بہت جاری ہوئے ۔

آپ سلطان حسن کانگو بہمن بادشاہ کے زمانۂ سلطنت می<mark>ں احسن آ</mark> بادگلبرگہ میں تشریف لائے اور وہاں متوطن ہوئے۔آپ کی ذات سے بہت لوگ مستفیض ہوئے۔ سلطان دکن وامراوروساسبآپ کے مریدومعتقد تھے۔

آپ نے فیض ارادت اور خرقہ خلافت سید علاء الدین علی جیوری ہے۔ جودولت آباد میں مقیم ہے۔ جاکر حاصل کیا اور بارہ برس اُن کے حضور میں رہ کرمراتب سلوک کے تمام در جات طے کیے ۔ مجاہدہ وریاضت اور عبادت الہی میں کر کے مرتاض وقت ہوئے۔
اس کے بعد بامر مرشد موضع کونتی المعروف گر چیان میں آکر پینتالیس برس رہے، اور لوگوں کو اِرشاد و بیعت فرماتے رہے، پھرگل برگہ جائے علم ہدایت بلند کیا اور ایک عالم کوفیض پہنچایا۔ ۹ رشوال ۸۱ کے میں آپ کا وصال ہوا۔ کر چیاں میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ اکثر لوگ آپ کے مزارسے فیض پاتے ہیں۔ [تاریخ الاولیاء]

### شاه بابوچشتی قدن سرهٔ

خلف شیخ عمر چشتی۔ آپ مشائخین عالی تبار برارسے ہیں۔حضرت شیخ علاء الدین سندھی چشتی سے بیعت کی ، ریاضت ومجاہدہ واشغال واذ کار کی تکیل کے بعد خرقہ خلافت چشتیہ کی نعمت پایا۔اور پیرروش خمیر کے حکم سے ملکوں کی سیروسیاحت کی۔

عبد سلطان محر تعلق • ۸ سے میں برار کی طرف آئے ، اور کسی جنگل میں سکونت کی۔ بارہ برس کامل آپ نے وہاں ریاضت کشی میں گزارا، جب سلوک میں قدم رکھا۔لوگوں کے اِرشاد وہدایت میں مشغول ہوئے ، شب وروز تلاوتِ قرآن مجیداوراَ داے فرائض ونوافل اوراشغال واَذ کارمیں مصروف رہے۔

ہزار ہالوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اار شوال ۹۱ سے میں آپ کا وصال ہوا۔ملک براریا ئیں کوہ واتوں میں آپ کا مزار پُر اُنوار ہے۔

### مخدوم كمال الدين قزويني قدن سرهٔ

آپ سادات حینی سے ہیں۔ خواجہ سید محمد حینی گیسو دراز سے آپ نے فیض وخرقہ خلافت پایا۔ عالم ربانی اور عارف کامل تھے۔ چندر سائل آپ کی تصانیف سے مشہور ہیں۔ مخدوم شاہ عالم احمد آبادی آپ کی ملاقات کے لیے بھڑو وچ میں تشریف لائے۔ کہتے ہیں کہ ایک اربعین کامل آپ کی خدمت میں رہے اور اشغال واذکار سیکھا۔ آپ نے شاہ عالم بخاری کو ایام طفلی میں دیکھا تھا کہ آثار ولایت آپ کی رفتار سے نمایاں سے شے۔ آپ کے والد مخدوم قطب عالم بخاری کی خدمت میں ظاہر کیا کہ بیار کا صاحب ولایت ہوگا۔ غرض! چندروز کے بعد آپ کی بزرگی کا شہرہ چاردا نگ ہندوستان میں کھیل ولایت ہوگا۔ فرض! چندروز کے بعد آپ کی بزرگی کا شہرہ چاردا نگ ہندوستان میں کھیل

(84)

گیا۔ ۲۴ رشعبان ۹۱ سے میں آپ کا وصال ہوا۔ شہر بھڑ وچ میں آپ کا مزار پرانوار ہے۔ [سیرالاولیاء]

## سيدحسام الدين قتال زنجاني قدس سرهٔ

سیدالسادات مشہور ہیں۔آپ متقد مین اولیا ہے کبار سے ہیں۔صاحب تصرفات طاہری وباطنی اور جامع حالات عجیب وغریب تھے۔ مخدوم میرا نثرف جہانگیرسمنانی کے مرید وخلیفہ ہیں۔آپ نے بونہ میں آکرسکونت اختیار کی اور مدت تک ریاضت ومجاہدہ کرتے رہے۔ جب آپ درجہ کمالِ ولایت پر پہنچ، لوگوں کے نزد یک مقبولیت عام ہوئی، ہزاروں آدمیوں نے آپ سے فیض ظاہری وباطنی یایا۔

کہتے ہیں کہ آپ کے قدم کی برکت سے پونہ میں اسلام آیا۔اور آپ نے ہنود کے تمام بت خانے اور معابد توڑ کر جا بجا اسلام آباد کیا۔ آپ کی بزرگی وعظمت آپ کے مزار سے خلام ہے۔ [ریاض سے خلام ہے۔ [ریاض الاولیاء]

# شيخ عين الدين سنج العلوم جنيدي قدن سرهٔ

آپ بیجا پور کے مشائ کرام و ہزرگانِ عظام سے ہیں۔ جامع علوم ظاہری و باطنی سے میں۔ جامع علوم ظاہری و باطنی سے قطب الوقت، عارف باللہ، اور صاحب کشف وکرامات و حالات تھے۔سلطان علاء الدین حسن گانگوبہمن آپ کے دختار تھے۔ الدین حسن گانگوبہمن آپ کے دختار تھے۔ ایک سوبتیں (۱۳۲) کتابیں آپ کی تصانیف سے ہیں۔

خواجہ سیدمجر حینی گیسو دراز اور مخدوم شاہ زین الدین دولت آبادی کے والد ماجد شخ

حسین آپ کے شاگر دوں سے ہیں۔ سیدخوند میر علاء الدین حینی جیوری جو اُس وقت دولت آباد میں شخ الوقت کہلاتے تھے، آپ کے پیر طریقت ہوتے ہیں۔

آپ شخ منہاج الدین تمیم انصاری احسن آبادی اور شخ سمس الدین لامغانی وغیرہ بزرگان دین سے مستفیض ہوئے۔ سے سے میں عین آباد سکھر کو تشریف لائے۔ پھر سے کے میں بیا پورکو تشریف لاکر سکونت اختیار کی اور طالبانِ حق کی تکمیل میں سرگرم رہے۔کشف وکرامات اور خوار قات آپ سے بہت ظاہر ہوئے ہیں۔ ۲۲؍ جمادی الآخر مے کشف وکرامات اور خوار قات آپ سے بہت ظاہر ہوئے ہیں۔ ۲۷؍ جمادی الآخر میں وفات یائی۔آپ کا مزار بجا پور میں مشہور ہے۔ [روضہ]

#### خواجه شمنا ميرال قدل سرهٔ

آپ کا نام خواجہ سید منس الدین ہے۔ اکابر اولیا ہے کاملین اور مشاہیر اصفیا ہے واصلین سے ہیں۔ ساحب معارف اسرار بلند و مقامات ارجند منے خوارق عادات آپ سے بہت ظاہر ہوئے۔ آپ نے فیض ارادت وخرقہ خلافت چشتہ حضرت خواجہ سیدزین الدین داؤرچشتی سے حاصل کیا۔

آپ کے والدسید میرال بڑے عارف باللہ بزرگ تھے اور خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دبلی کے مرید تھے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ عرب سے ہند کی طرف آئے، دبلی میں آکرسکونت کی ، بارہ ہزار مریدین آپ کے ہمراہ رکاب تھے۔ ہند میں کئی جگہ کا فروں کے ساتھ آپ کا جہاد ہوتا رہا، کا فروں کو مغلوب کرتے رہے اور وہاں مسلمان کو حاکم مقرر کردیتے تھے؛ چنانچ کئی جگہ مشرکین جب آپ کے ہاتھ پرتلقین اسلام پاکر مرید ہوئے تو ان کو اُن کا ملک واپس دے دیا۔

کہتے ہیں کہ خواجبہ مس الدین شمنا میرال حینی بیدر کے درمیان کا فروں کے ہاتھ سے

جہاد میں شہید ہوئے۔مشہور ہے کہ تمام قتم کے جادو سحر، منتر اور زہر ماروگر دم آپ کا نام لینے سے دفع ہوجاتے تھے، اور آپ کے نام میں خدانے الی تا ثیر بخش ہے کہ جہاں ایک مرتبہ آپ کا نام لیا گیا پھر وہاں اُرواحِ خبیثہ کا پتانہیں رہتا اور سب بھاگ جاتے ہیں۔ ۱۲ ررجب ۹۹ کے میں آپ کا وصال ہوا۔ مرچ مرتضی آباد میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ عوام بڑی بڑی دور سے وہاں آتے ہیں اور اپنے مطلب پر فائز ہوتے ہیں۔

## سيديين خادم عريضى قدس سرهٔ

آپسلطان المشائ بدایونی کے مرید وخلیفہ ہیں۔ آپ کے والد کانا م سیر محمود مرباط ہے۔ جعفری سادات سے مشہور ہیں۔ نقل ہے کہ جب سلطان المشائ نے ولایت گجرات مخدوم شخ حسام الدین ملتانی کو سپر دکی ، اور وہاں کا قطب اُن کو بنایا اور وصیت کی کہ اے مخدوم! شہر میں لوگوں کو ہدایت و إرشادتم کیا کرو، اور سید حسین خادم کو دیہات میں رہنے والوں کی ہدایت کے واسطے روانہ کیا۔ یہ کام اُن کے وقوع میں آئے گا۔ چنانچہ آپ نے والوں کی ہدایت کے واسطے روانہ کیا۔ یہ کام اُن کے وقوع میں آئے گا۔ چنانچہ آپ نے دعوت اسلام سے تمام ملک گجرات کوروش کر دیا۔

۳۰ کے مطابق تمام عمر ایک اور پیرروش ضمیر کی وصیت کے مطابق تمام عمر دعوتِ اسلام اور مریدوں کی تلقین میں گزار دی۔غرهٔ جمادی الثانی ۹۸ کے میں آپ کا وصال ہوا۔آپ کا مزارشہز نہروالہ پٹن میں مشہور ہے۔ [حدیقہ]

## مولا نالعقوب چشتی قدن سرهٔ

آپ مشاہیراولیا ہے کاملین اور عرفا ہے متصرفین سے ہیں۔مولانا شخ زین الدین داؤد شیرازی دولت آبادی چشتی کے مرید و خلیفہ تھے۔آپ کی بے شار کرامات وخوار ق عادات (آپ کے ) ملفوظ میں مرقوم ہیں۔ جب آپ پٹن تشریف لائے ،علم تصوف وسلوک اور وجدوساع کا چرچا شروع ہوا،
وہاں کے کمال الدین نامی قاضی نے با تفاقِ علما ہے اس کے بدعت ہونے میں آپ سے
مباحثہ کیا۔ آخرش نوبت یہاں تک پنچی کہ شہر پیران پٹن سے آپ نکالے گئے ، اور مدینہ
طیبہ کی طرف چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہاں کی إقامت کی
درخواست کی ،حکم ہوا کہ ولایت گجرات تمھارے حوالے ہے اور قاضی کمال الدین جو مانع
امر مباح کا ہے چندر وزمین تمھار امرید ہوگا۔

کہتے ہیں کہ آپ بہاجازت پیغیبر خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر پٹن کوتشریف لائے اور وہاں سکونت کی۔ وہی مجلس ساع جیسے پیرانِ چشت کیا کرتے تھے جاری کیا۔ آپ کے تصرفات ظاہری وباطنی دیکھ کر قاضی کمال الدین نے تو بہ کی اور آپ کا مرید ہوا اور نعمت خلافت باطن حاصل کی۔

چنانچ مشہور ہے کہ حضرت برہان الدین قطب عالم بخاری احمد آبادی کو نعمت وفیض چشتیہ قاضی کمال الدین سے پہنچا ہے۔۱۲رجمادی الآخر ۲۰۰۰ھ م<mark>یں آپ</mark> کا انتقال ہوا۔ پیرانِ پیٹن نہر والہ میں آپ کا مزارِ پرانوار ہے۔

## سيدعلاءالدين ضياحسيني قدسرهٔ

آپ سید ضاء الدین کے فرزند ہیں۔ مشاہیر مشایخین دکن سے ہیں۔ شخ رکن الدین آحمر آبادی چشتی سے فیض إرادت اور خرقہ خلافت چشتیہ پایا۔ عابدوزاہد، جامع شریعت وطریقت، اور صاحب تصرفاتِ ظاہری وباطنی تھے۔ لوگوں کو جو بھی مشکل در پیش ہوتی آپ سے طل ہوجاتی تھی۔ آپ کا آستانہ مرجع خاص وعام تھا۔

کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ حافظ قر آن تھیں۔ بڑی عابدہ وزاہرہ بھی تھیں۔

چنانچہ جب آپ تولد ہوئے خود بھی حافظ قر آن ہوئے۔ ہمیشہ لوگوں کے ارشاد و ہدایت میں مشغول رہتے ۔ آپ کا صبر ورضا اور تو کل وقناعت نہایت مضبوط تھا۔

آپ بھی کسی دنیا دار کے گھر نہیں گئے اور نہ اُن کی جانب توجہ کی۔ آپ کے خلفا میں سید نظام الدین، ادریس شاہ، نعمان چشتی، شخ پنہاری اور خواجہ حسین وغیرہ مشہور ہیں۔ اور میں آپ کا مزار ہے۔ احتال کیا۔ دولت آباد میں آپ کا مزار ہے۔

## شيخ شاه بارك الله چشتی فاروقی قدس رهٔ

آپ کمل بزرگانِ چشتیہ سے ہیں۔ شخ المشائخ نظام الدین اولیا بدایونی کے مریدوخلیفہ تھے۔ زہدوورع اور تقوی میں بےنظیر، فقروفاقہ اور صبر وتو کل میں درجہ بلند رکھتے تھے۔ قطب عالم بخاری کے ہم عصر تھے۔

کہتے ہیں کہ شاہ عالم کا خطاب حضرت قطب عالم بخاری کے فرزندسیدسراج الدین کو آپ سے عنایت ہوا اور اسی روز سے شاہ عالم مشہور ہوئے۔ اس کا خلاصہ تذکرہ اولیا سے احمد آباد میں مرقوم ہے۔ آپ کا مزاراحمد آباد میں حاجی پورہ میں مشہور ہے۔

# مخدوم شیخ زین الدین دا وُ دشیرا زی قدس رهٔ

آپ مشاہیر علما واکابر اولیا سے ہیں۔ فیض إرادت اور خرقہ خلافت چشیہ اسد الاولیاء حضرت برہان الدین غریب دولت آبادی سے اُخذ کیا۔ تمام عمر مرشد کی خدمت میں بسرکی علم تصوف وحقانی کے دریا تھے۔ آپ کی ولادت کی خبر چند اولیا نے دے کر متواتر کہا ہے کہ آج ایک لڑکا شیراز میں تولد ہوا ہے، بڑا صاحب ولایت وعظمت ہوگا، وہ دراصل آپ کی ذات بابر کات تھی۔

خواجہ عثمان ہارونی نے اپنی وفات کے وقت دوخر قے خواجہ معین الدین کے حوالے کے اور فرمایا: ایک خرقہ تم ارا ہے اور ایک خرقہ تم اپنے پاس امانت رکھو، شخ زین الدین داؤد شیرازی یہاں آئیں گے،ان کودے دینا۔

چنانچہ خواجہ معین الدین چشتی کی وفات کے بعد وہ خرقہ حضرت بختیار اوثی کے پاس رہا، پھر بابا فریدالدین آئج شکر کے پاس وہ خرقہ امانت رکھا گیا، پھر خواجہ نظام الدین اولیاء بدایونی کے پاس وہ خرقہ رہا، پھر سلطان المشائ نے وہ خرقہ بطور امانت شخ بر ہان الدین غریب چشتی کے حوالے کیا۔ جب یہ بزرگ چندروز کے لیے دولت آباد آئے اور خدمت میں آکر مرید ہوئے تو آپ نے حب وصیت پیرخرقہ امانت آپ کے حوالے کیا۔

آپ نے اس سلسلہ کو دکن میں بردی زینت بخشی۔ چنانچے سیدشمس الدین میرال سینی آپ کے خلفا سے مشہور ہیں۔ ۴۰۸ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار دولت آباد میں

ہے۔ [حدیقہ]

# ميرسيدا شرف جهانگيرسمنانی قدس رهٔ

آپ اکا برمشا یخین عظام اورمشا ہمیر ساداتِ کرام سے ہیں۔ مخدوم علاء الحق بنگالی سے آپ نے فیض باطنی اور نعمت خلافت پائی۔ آپ کے والد سلطان ابرا ہیم' سمنان کے بادشاہ تھے۔ آپ نے والد کی رحلت کے بعد اپنے تخت دنیوی پرجلوس فرمایا۔ چندروز بعد دل میں ایک قشم کا إنکار پیدا ہوا، تخت سلطنت کوترک کرے فقر کوا ختیار کیا۔

لطایف اشرفی میں لکھا ہے کہ آپ مادرزادولی تھے۔سات برس کی عمر میں قر آن حفظ کیا۔ چودہ برس کی عمر میں جمیع علوم خلام کیا۔ چودہ برس کی عمر میں جمیع علوم خلام ری سے فراغت پائی۔ پھر مخدوم رکن الدین علاء الدولہ سمنانی کی خدمت میں آکر چندروز قیام فر مایا اور اُن سے فوائد باطنی حاصل کیے۔ بار ہاخضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی اور اُن سے فیض اُخذ کیا۔

بشارت المریدین مکتوبات وغیرہ رسائل آپ کی تصانیف سے ہیں۔ ۱۲۷ممرم ۱۸۰۸ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ کچھو چھ میں آپ کا مزار پُر انوار ہے۔سیدعبدالرزاق آپ کے خلفامیں سے مشہور ہیں۔آپ کا مزار فیض بخشِ زائرین ہے۔

#### شاه داورالملك عرف شاه داول قدسرهٔ

خلف محمود قریشی۔ آپ بڑے کامل اور واصل باللہ تھے۔حضرت مخدوم شاہ عالم بخاری کے مرید وخلیفہ ہیں۔ نہایت متقی، پر ہیز گار، حق پرست، نیک کرداراورلباسِ دنیوی میں اموراتِ آخرت حاصل کرتے تھے۔ آپ اعظم اُمراے سلطان محمود ہیگڑہ ہ گجرات کے ہیں۔ ہرروز مخدوم شاہ عالم بخاری کی خدمت میں رہتے۔

ایک روز مخدوم شاہ عالم وضوکر رہے تھے اور داور الملک اپنے ہاتھ سے پانی ڈال رہے تھے، اسی وقت شاہزادہ ملک دکن جو برص کے مرض میں مبتلا تھا حضرت شاہ عالم کی خدمت میں آیا اور شفا کے لیے درخواست کی۔شاہ عالم نے طہار<mark>ت سے فراغت</mark> کے بعد چند قطرات پانی کے شاہزادہ پر چھڑ کے۔ کہتے ہیں کہ اُس کا وہ مرضِ برص بالکل جا تار ہا۔

پھر داور الملک نے فر مایا کہ اکثر لوگ حضرت مخدوم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی خدمت میں آتے اور دعا کے طالب ہوتے تھے۔حضرت خواجہ خواجگان نے عوام کی ضرورت پوری کرنے کے واسطے میہ کام حضرت مخدوم سالا رمسعود غازی کی روح کے سپر د کردیا تھا، اسی طرح مخدوم شاہ عالم نے لوگوں کے مطالب ہر لانے کے جملہ امورات آپ کے سپر دکردیے تھے۔

مرقوم ہے کہ سلطان محمود گجراتی نے تھانہ قصبہ امروں کی طرف لشکر کے ہمراہ آپ کو بھیجا اور آخرش اسی جہاد میں آپ نے کھیجا اور آخرش اسی جہاد میں آپ نے کا فروں کے ہاتھ شہادت یائی۔ دین کے بڑے پہلوان تھے۔ ۲۱رذی قعدہ ۸۰۹ھ کو

شہید ہوئے۔قصبہ امروں، مجرات میں آپ کا مزار پُر انوار ہے۔ ہزار ہالوگ آپ کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور فیض یاتے ہیں۔

## سيدمحمدا كبرسيني قدن سرهٔ

خلف سیر محر سینی گیسودراز۔ آپ بزرگانِ کاملین سے ہیں۔ جمیع علوم معقول کی اپنے والد ما جدسے تحصیل کی۔ کہتے ہیں کہ جب آپ تولد ہوئے ، ابدالوں نے آپ کے والد کی خدمت میں آ کرمبارک باددی اور شجر جملی کا میوہ آپ کی نذر کیا۔

سید محمدی میں مذکور ہے کہ آپ کی ایام خور دسالی میں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جب سے آپ کوشق و ذوق پیدا ہوا اور ایام طفلی سے آپ عبادت وریاضت میں مشغول ہوگئے۔

علوم ظاہری کی تخصیل کے بعد آپ نے فیض اِرادت اور خرقہ خلافت چشتیہ اپنے والد ماجد سے اَخذ کیا۔ آپ سے ملک دکن کی جماعت کثیر نے فیض <mark>باطنی حا</mark>صل کیا ہے۔ ۱۰ربیج الثانی ۸۱۲ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار گلبر گداحس آباد میں ہے۔

## حاجى شاەقوام الدين چشتى قدى سرۇ

خلف ظهیرالدین عباس ۔ آپ مشاہیراولیا ہے متقد مین اورا کا برصوفیا ہے کا ملین سے ہیں۔ حضرت خواجہ مخدوم نصیر الدین محود چراغ وہلی کے مرید وخلیفہ ہیں۔ جامع علوم فلا ہری و باطنی ، مصدر کرا مات ومخز نِ خوارقات ہیں۔ برسوں سیدالسا دات کی خدمت میں رہے اور فوائد باطنی حاصل کیا۔ حرمین شریفین جاکر وہاں کے مشایخین وقت سے بھی مستفیض ہوئے۔ نیز دمشق میں شیخ قطب الدین دمشقی مصنف رسالہ مکیہ سے اذکار

واشغال سيكهابه

آپ کا تجرید وتفرید مشہور ہے۔آپ کے اندر تو کل اس قدر تھا کہ ایک روز مجلس ساع میں آپ کو ذوق وشوق پیدا نہ ہوا، دل میں خیال گزرا کہ شاید گھر میں دنیوی اُسباب رکھا ہے، جب اچھی طرح سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ آپ کی منکوحہ حاملہ کے واسطے گھر میں یار وُقد سیا ہ رکھا ہوا تھا۔اسی وقت اس کوخرج میں لا یا تو دل کوقر اروآ رام ہوا۔

کتابوں میں آپ کے عجیب وغریب حالات مرقوم ہیں۔ مخدوم شخ سارنگ چشتی آپ کے مشہور خلفا میں ہیں۔ شخ مبارک بجنوری کے سبب آپ نے لکھنو میں آکے قیام کیا اور وہیں ۲۰ رشعبان ۸۱۵ ھیں آپ کا وصال ہوا۔ لکھنو میں آپ کا مزار پرانوار ہے۔

## خواجه شيخ سراج الدين چشتى قدن سرهٔ

آپ مشاہیراولیا سے ہیں۔فیض إرادت وخلافت اپنے والد ماجدخواجہ شیخ کمال الدین علامہ سے حاصل کیا،اورنصیرالدین محمود چراغ دہلی سے بھ<mark>ی خلافت</mark> باطنی پایا تھا۔ آپ جامع علوم خلامروباطن تھے۔

چار برس کی عمر میں شخ نصیرالدین محمود چراغِ دہلی کے مرید ہوئے۔ شخ سراج الدین کی زوجہ کا نام بی بی صفیہ تھا، جو شخ کی بن شخ لطیف الدین دریا نوش کی بیٹی تھیں۔اور یہ لطیف الدین دریا نوش بزرگ عصر چراغِ دہلی کے مشاہیر خلفا میں سے تھے۔

غرض! آپ ہزرگ وقت، اور عارف باللہ تھے۔ آپ سے سلسلہ چشتیہ کا فیض ایسا جاری ہوا کہ تمام اطراف عالم میں اُس کے فیض کی نہریں آج تک جاری ہیں۔ ۲۱ میں اُس کے فیض کی نہریں آج تک جاری ہیں۔ ۲۱ میادی الاول کا ۸ ھو آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار قلعہ پیران پٹن نہر والہ محلّہ برکات پورہ میں مشہور ہے۔ آپ کا مزار مطلب برآری کے لیے گویا مجرب ہے۔

## شيخ نورقطب عالم بنكالي قتل سرة

آپ کا نام احمد اور لقب نور الحق ہے۔خلف شخ عمر عرف علاء الدین علاء الحق بنگالی۔
آپ مشاہیر اولیا ہے عظام سے ہیں۔صاحب ولایت وخوار قِ عادات وکرا مات تھے۔
ہمیشہ رویا کرتے اور شوقِ ساع میں ذوق پاتے تھے۔ مریدوں کی تربیت میں بے نظیر
تھے۔ اپنے والد ماجد کے سایۂ عاطفت میں تربیت پائی اور فیض اِرادت وخلافت چشتیہ
حاصل کیا۔

والد ما جد کی خانقاہ کی خدمت آپ کے سپر دکھی۔کامل آٹھ برس اپنے پیر کے گھر میں ہیز مکٹی کی ہے۔ ایک روز والد نے دیکھا کہ پشتارہ ہیزم آپ سر پر لارہے ہیں، فر مایا کہ اے پشتارہ ہیزم! جھے کو شرم نہیں آتی کہ میر نے ورچشم کے سر پر بوجھا رکھتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اُسی وقت وہ پشتارہ ہیزم ہوا پر ہوگیا اور گھر میں آنے تک سرسے علاحدہ تھا۔

ریاضت و مجاہدہ کا آپ کو اتناشوق تھا کہ طافت بشری سے باہر ہے۔ مدت تک آپ نے نمازِ معکوس پڑھی ہے۔ آپ کی ولایت کا شہرہ دور دراز ملکوں میں پہنچا۔ آپ کی خدمت سے ہزار ہالوگ فیض یاب ہوئے۔ ۱۰ ارذی قعدہ ۸۱۸ھ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ پنڈوہ میں آپ کا مزارمشہور ہے۔

# يشخ علم الدين چشتى قدن سرهٔ

آپ اپنے والد ماجد شخ سراج الدین چشتی کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ نیز حضرت مخدوم سید محمد سینی گیسودراز سے بھی فیض ونعمت خلافت رکھتے تھے۔ بڑے عابدوزاہد، جامع کمالاتِ ظاہری وباطنی، صاحب کشف وکرامات ومقاماتِ بلند تھے۔ پیرانِ پٹن میں خانقاہ کے درمیان طالبوں کوشب وروزعلوم باطن کا درس دیا کرتے تھے۔

آپ کا سینہ انوار واسرار الہی کا مخزن بنا ہوا تھا۔کوئی طالب خدا آپ کے در سے محروم نہ جاتا۔ بہت سے لوگوں نے آپ سے فیض پایا ہے۔۲۲ رصفر ۸۱۹ھ میں آپ کا انتقال ہوا۔آپ کا مزار پیرانِ پٹن محلّہ برکات پورہ میں واقع ہے۔اب تک آپ کے مزار سے لوگ فیض پاتے ہیں اورآپ کے وسیلے سے اپنے مراد ومقصد کو پہنچتے ہیں۔

## سيداحد بخاري مرضى آبادي قدسرهٔ

آپ کے والد کا نام سید علاء الدین بندگی الاسلام ہے۔ آپ مخدوم جہانیان جہال گشت کی اولا دمیں ہیں۔ آپ عالم علوم ظاہری و باطنی تھے۔ سیدعبد الله سلیمی سے علم ظاہری کو حاصل کیا۔ چوہیں برس کی عمر میں سیدشاہ کمال الدین قادری کی خدمت میں رہ کر بغداد آئے اور دو برس میں فیوضاتِ باطنی اَخذ کیے، نیز قادر یہ، سہرور دیدو غیرہ کی اجازت و خلافت حاصل کی۔ چندروز ملک عرب کی سیرکرتے رہے۔

دومرتبہ جج بیت اللہ سے مشرف ہوئے، پھر دہاں سے بندر سورت میں آکر قیام فر مایا۔اور دہاں کے لوگوں کوفیض پہنچایا۔ دہاں سے موضع کونتی میں تشریف لائے اور شخ سراج الدین جنیدی سے کسب فیض کیا۔ دہاں سے موضع مرچ میں آکر سکونت اختیار کی۔مریدین کے ارشاد دہدایت مین مشغول ہوئے۔سلطان فیروز شاہ آپ کا معتقد تھا۔ کارریچ الثانی ۸۲۰ھ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ آپ کا مزار مرچ میں ہے۔

#### سيدسكندربن سيدسعودتر مذى قدسرة

آپ مشاہیراولیا ہے کاملین سے ہیں۔ مخدوم جہانیان جہاں گشت کے مرید وخلیفہ سے ۔خوردسالی سے حضرت مخدوم اوران کی والدہ بی بی مریم کی خدمت میں رہا کرتے۔

ایک شب حضرت مخدوم نے آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کوخواب میں دیکھا که آپ فرماتے ہیں:مخدوم تونے عہد کیا ہے کہ سیدزادہ سے خدمت نہلوں گا، پھرتونے کیوں سید زادے کوخدمت میں رکھا ہے؟۔

مخدوم نے عرض کی کہ کون سیدزادہ میری خدمت میں ہے؟۔ تب آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُس کا نام سید سکندر فرمایا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے خادموں کے ذریعہ ان کوڈھونڈ وایا اور پوچھا کہ تم نے کیوں ظاہر نہ کیا کہ میں سید ہوں۔ آپ نے کہا کہ مرشد کی خدمت میں خاندان کا فخر کچھے کام نہیں آتا۔ ہزرگوں کی خدمت میں ہڑی گتاخی بے ادبی ہے۔

مخدوم بہت خوش ہوئے اور کمالِ مجت سے آپ کی تربیت فرمائی، اور علم مراتب سلوک وعرفان تکیل کو پہنچادیا۔ مخدوم نے آپ کو ترقہ خلافت باطنی عطافر مایا اور ہزرگوں کے تمام تبرکات جو آپ کے پاس موجود تھے آپ کے سپر د کیے، اور خرقہ فقر پہنایا، کلا وفقر آپ کے سپر د کیے، اور خرقہ فقر پہنایا، کلا وفقر آپ کے سر پر رکھ دی، اور پاکی میں بٹھا کر تمام قصبہ اوچ کے محلول میں پھرایا۔ چنانچہ سب کومعلوم ہوگیا کہ آپ حضرت مخدوم کے خلیفہ وسجادہ نشین ہیں۔ پھر آپ نے زبانِ مبارک سے فرمایا کہ اسان بھی جہانیان اور تو سان بھی جہانیان۔ اُس روز سے سید سکندر مخدوم جہانیان مشہور ہوئے۔

پھرآپ نے سلطان فیروز شاہ کے پاس دہلی جھیجوایا اور تاکید کی کہ شہر منگلور شلع راج کوٹ کو جاؤ ، وہاں کا راجہ کنور پال اَشد بت پرست ہے اس کو دعوتِ اسلام پیش کرو ، اگر قبول نہ کرے تو جنگ کرو ، اللہ چھمکو فتح دےگا۔اور وہاں ہدایت خلق میں مصروف رہو۔

چنانچہ چندمرید خاص آپ کے ہمراہ دہلی آئے۔سلطان فیروزنے آپ کا بڑا اعزاز کیا اور سردارعزیز الدین کو بڑالشکردے کرآپ کے ہمراہ منگلور کوروانہ کیا، جوملک گجرات پردریا بے شور کے کنارے ہے۔وہاں کے راجہ نے اسلام قبول نہ کیا بلکہ جنگ کی تیاری

شروع کردی اور مقابلہ میں آ کھڑا ہوا۔ آپ کے بہت سے رفیق مریدین اس جگہ شہید ہوئے۔ آخروہ راجہ بھی مقتول ہوااور خدانے فتح ونصرت اہل اسلام کودی۔

غرض! آپ نے وہاں رہ کراسلام کی تلقین کرنا شروع کی۔ ہزاروں آدمی مطیع اسلام ہوئے اور آپ کی خدمت باہر کت سے فیض یاب ہو کر مرتبہ علیا کو پہنچ۔ • ارر ہیج الثانی ۸۲۵ھ میں آپ نے انتقال کیا۔ منگلور میں آپ آسودہ ہیں۔ جو تبرکات یہاں موجود ہیں فریل میں (ان کی تفصیلات) مندرج ہیں :

آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کا پیرئن مبارک اورایک نشان، سیداحمد کبیر الدوله مخدوم جہانیان کے تین نشان، غوث الاعظم قدس سره کا ایک نشان، حضرت علی کرم الله وجهہ کا ایک نشان، ابوالحق گارزوں کی انگشتری اور ایک نشان، لعل شاہباز قلندر کا ایک نشان، شخ بہاء الدین ذکر یا ملتانی کا مصلّے، شخ نصیر الدین چراغ وہلی کا پاجامہ، مخدوم جہانیان کا قرآن مجید حبی ونسبی اور خرقہ، دلق، تاج اور پاکلی خاص، شخ رکن الدین کے موزے، شاہ راجوقال کی لئی، بی بی مریم کی شبیج ورومال، اور چہل تن ابدال کا ایک کاسه قدرتی بناموار کھا ہے۔ اُن کی زیارت وہاں ہوتی ہے۔ [ریاض الاولیاء]

## سيدمحمه يني گيسو دراز قدن سرهٔ

خلف شاہ راجو قبال چشتی۔آپ کا نسب سیرنا امام زید الشہد اکو پہنچتا ہے۔آپ مشاہیر اولیاوا کا براصفیا ہے دکن سے ہیں۔ شخ محمود نصیر الدین محمود چراغ دہلی کے مرید وظیفہ تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے علوم ظاہری سید شرف الدین کیفل ،مولانا تاج الدین، قاضی عبد المقتدر شریح الکندی وغیرہ اساتذہ کبار سے خصیل کیا۔ جب آپ نے اکتساب علوم ظاہری سے فراغت پائی تو علوم باطنی کے حاصل کرنے میں مشغول ہوئے۔

میں فراغت پائی تو علوم باطنی کے حاصل کرنے میں مشغول ہوئے۔

آپ نے ۲۳۷ کے میں اورنگ آباد سے دہلی جاکر حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلی

سے فیوضات باطنی اُخذ کیے، اور مجاہدہ وریاضت شاقہ کرتے رہے۔ اکیس برس تین مہینے پیر کی خدمت میں رہے، اور درجہ اعلیٰ پر پہنچ۔ پیر کی رحلت کے بعد دکن کی طرف آئے اور لوگوں کی تعلیم اور مریدوں کے ارشاد وہدایت میں مصروف رہے۔

آپ نے از سرنواپنے پیرانِ کبارِ چشت کے عشق وشورش کو بھڑ کا دیا اور گلبر کہ میں آپ کے آکر سکونت اختیار کی۔ صاحب ولایت دکن ہوئے۔ انوار المجالس، جوامع الکلم آپ کے ملفوظات مشہور ہیں۔ معارف شرح عوارف، شرح مشارق ترجمہ عوارف، شرح قصوص، شرح آ داب المریدین وغیرہ علم تصوف کے رسائل آپ کی تصانیف سے ہیں۔

مرقوم ہے کہ پہلے آپ دہلی میں سکونت رکھتے تھے؛ کیکن فتنہ وخوں ریزی کے سبب آپ دہلی سے والد ماجد کے ساتھ دکن کی طرف چلے گئے، اور نگ آباد میں قیام فرمایا، مقبولیت عام حاصل کی، بہت سے لوگ آپ کی ذاتِ بابر کات سے فیض یاب ہوئے۔ پوراملک دکن آپ کے فیوضاتِ ظاہری و باطنی سے مملو (لبریز) ہے۔

آپ کو گیسو دراز کہنے کی ہے وجہ کھی ہوئی ہے کہ ایک روز آپ کے پیر چرائے دہلی چوڈول اُٹھائے ہوئے چلے جارہے چوڈول اُٹھائے ہوئے چلے جارہے سے آپ کے سرکا بال اُس چوڈول میں اُٹک گیا، پیر کے اُدب کے سبب اتن مسافت بعیدہ طے کرنے کے بعد بھی اس بال کو دیساہی اُٹکا ہوار ہے دیا اور پچھ پروا'نہ کی ، جب بیر نے کشف سے معلوم کیا، خوش ہوئے ،اور آپ کے حق میں دعا کرتے ہوئے بیفر مایا۔

هرکز مرید سیدگیسو دراز شد

والله خلاف نيست كهاوعشق بازشد

سیدیداللہ،سیدعلاءالدین قریثی وغیرہ آپ کے خلفا سے مشہور ہیں۔ ۲۱رزی قعدہ ۸۲۵ھیں آپ کا وصال ہوا۔احسن آباد گلبر گہیں آپ کا مزار پرانوار ہے۔تاری خرصات ہے۔

ز دنیا رفت در فردوس والا چو آن سیر محمد شاہ حق بین ز محبوب خدا وندے محمد عیاں شدسال وصل آن شدیں وگر قطب الہدیٰ اشرف محمد وصالت ہست باصد زیب و ترکیں

### باباشاه كوچك ولى قدّى سرهٔ

آپ بڑے عارف باللہ ،اور صاحب خوارق عادات بزرگ تھے۔ قاضی مذہب اللہ بن چشتی کے مرید وخلیفہ ہیں۔ نقل ہے کہ جب سید محرکیسودرازگلبر کہ سے تشریف لائے تو قصبہ بیڑ میں بابا کو چک و ہاں کسی پہاڑ کے غارمیں سکونت رکھتے اور ریاضت و مجاہدے میں مشغول رہتے تھے۔

کہتے ہیں کہ اس غار کا دروازہ بہت تنگ تھا۔خواجہ بندہ نواز گیسودراز دروازہ پر جاکر
کھڑے ہوئے۔ بابا کو چک نے فرمایا: اے سید محمد! سر جھکا کراندرآ۔مشہورہ کہ غاز کا
دروازہ بلند اور کشادہ ہوگیا،خواجہ نواز اندر چلے آئے اور آپ سے ملاقات کی۔ چند
ساعت رازو نیاز کی باتیں دونوں کے درمیان ہوتی رہیں۔ آپ کی صحبت سےخواجہ بندہ
نواز بہت محظوظ ہوئے۔ آپ کا مزار بیڑ میں ہے۔

## سيدمحمدا صغرسيني قدن سرهٔ

نام سید یوسف، خلف سید محم<sup>ح</sup>سینی گیسود راز \_ آپ کامل درویش، بزرگِ عصر، اور صاحب خوارق وکرامات وحالات تھے۔سات برس کی عمر سے سلوک میں قدم رکھا، انوار وتجلیاتِ جمالی وجلالی آپ کے دل پرکھل گئے۔

آپ ہمیشہ ریاضات ومجاہدات وعبادات الہی میں مشغول رہتے ، خلائق سے متنفر

0 بسركاتُ الاوليساء (99)

ہوکر ہمیشہ خلوت میں بیٹھا کرتے تھے۔ بہت سے لوگ آپ کی خدمت سے فیض یاب ہوئے۔ ۲۱ رمحرم ۸۲۸ ھیں آپ نے رحلت فرمائی ۔ گلبر کہ میں آسودہ ہیں۔

# مولانا فقيه على مخدوم مهائمي قدن سرهٔ

آپ مشاہیروا کا براولیا سے ہیں۔آپ کا نام علی بن حسن بن ابراہیم بن اساعیل یردے ہے۔سید ابراہیم قادری رسالہ خمیر الانسان میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کا لقب یرد توم نوایت کی وجہ سے ہے،آپ شافعی المذہب ہیں۔ بوے زاہروعابد، جامع علوم شريعت وطريقت اورصاحب تصرفات ِظاہري وباطني تھے۔

۲۷۷ھ میں آپ تولد ہوئے۔خوردسالی سے آپ کے ناصیہ (پیشانی) میں انوار ولایت وعرفان حیکتے تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ کی دعا کی برکت سے آپ نے ولايت يائي-خضرعليه السلام سے آپ نے تعليم يائی تھی۔ ماہم ميں ايک مدرسه تھا جہاں آب طلبه کوظا ہری وباطنی علوم کا درس دیا کرتے اور اکثر اوقات تصانیف کتب میں گزارتے تھے۔ چنانچ تفییر رحمانی ، زوارف شرحِ عوارف ،خصوص انعم شرح فصوص الحکم ، ترجمه لمعات ِعراقي ، نور الازهر ، الضوء الازهر ، استجلاء البصر ، اسرارالفقه ، رسالة الوجود ، اوراجلة التائيدوغيره آپ كےرسائل سلوك وعرفان ميں مشہور ہيں۔

آپ کی ذات سرچشمہ برکات سے تمام کوکن میں اسلام نے خوب ترقی کی۔آپ کے مزار سے انوارِ ولایت عیاں ہیں۔ ملک کوکن کے آپ قطب ولایت کہلاتے ہیں۔ ۸۳۵ هیں آپ نے رحلت فر مائی۔ آپ کا مزار جمبئ کے قریب قصبہ مہائم میں مشہور ومعروف ہے۔

## يشخ نظام الدين ادريس سيني قدس رهٔ

آپاولیا ہے متصرفین دکن سے ہیں۔سلطان المشاخ نظام الدین اولیا بدا یونی کے مرید وخلیفہ تنے اور سید علاء الدین ضیا سے بھی فیوضاتِ ظاہری وباطنی اُخذ کیا تھا۔ آپ کمالاتِ انسانی کے مجموعہ تنے اور آپ کا سینہ تجلیاتِ الٰہی کا آئینہ تھا۔ صاحب خوارق وکمالات اور منبع عجائبات وحالات تنے۔

کہتے ہیں کہ جب علاءالدین ضیا کا وقت رحلت قریب پہنچا، تو آپ نے اُن کے قل میں بشارت دی کہ اگر چہ میرے خلفا بہت ہیں؛ مگر جس کسی کوسید مشارٌ الیہ قبول و پسند کریں اُس کوخر قد خلافت اور فیض و نعمت باطنی دی جائے گی۔

نقل ہے کہ آپ کے یہاں (ایک مرتبہ) مجلس ساع میں تمام صوفیہ کرام بیٹے ہوئے تھاوراس میں مولانا شخ حسین خستہ - جو بڑے صاحب فضل عالم اور متندعا سے ہیں۔ حاضر تھے مجلس میں اُن سے چند ہے اولی کے کلمات مشایخی<mark>ن صوفیہ کے حق میں ظاہر</mark> ہوگئے ، جسے آپ نے سنا اور نہایت خفا ہوگئے۔

چنانچہ آپ نے ایک جاہل شخص کا ہاتھ بکڑ کراسے نعمت ظاہری وباطنی دے دی اور اس کومجلس میں لا بٹھایا، اور وہ تمام علوم کا درس دینے لگا، اسرارِ شریعت ومعرفت الہی کے رموزات بیان کرنے لگا۔ (اور إدھر) مولا ناشخ حسین خستہ کے دل سے تمام علوم دھل گئے اور بالکل جاہل وعامی ہوگئے۔

آپ کی زبان کی برکت سے اس جاہل شخص سے علم کا دریا بہنے لگا اور ایسا فیض جاری ہوا کہ جس کی نظیر آج کل دنیا نہیں ملتی۔ چندروز کے بعد شخ حسین خستہ بھی آپ کی خدمت میں تشریف لائے اور جو کچھ بے او نی مجلس ساع میں آپ سے ظاہر ہوئی تھی اس کی معافی چاہی، آپ نے اس وقت عذر قبول کیا اور نعت ظاہری و باطنی سے ان کوسر فرازی بخش

(101)0 بسركاتُ الاوليساء

دی،اسی روز سے آپ کا نام شیخ حسین خسته شهور ہو گیا۔ ۸۳۲ ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ مونگی پٹن میں آپ کا مزارہے۔

# خواچەمسعودىك چىشى قەسىرە

آپ کا نام شیرخان ہے۔سلطان فیروزشاہ کےخویشوں میں تھے۔ یہ ہزرگ ہڑے صاحب ذوق وشوق اور جام شراب وحدت سے مست وسر شار تھے۔حضرت رکن الدین چشتی بن شخ شہاب الدین امام مرید وخلیفہ شخ المشایخ بدایونی سے فیض إرادت وخرقه خلافت چشتیه پایا، اور حضرت مخدوم چراغ د بلی کی خدمت میں آ کرفیض باطن حاصل کیا، خصوصاً دیوان اشعار چراغ دہلی کے اِشارے سے کھا۔ آپ کی تصانیف میں مرأة العارفین بہت متبرک ومشہور کتاب ہے۔

نقل ہے کہ ایک روز حضرت مسعود بک اپنے شخ کے تعلین لے جارہے تھے ، ایک مُلاً راستے میں ملااوران سے یو جھا: پیعلین کس کے ہیں؟ مسعود بک<mark>نے کہا: ب</mark>یغلین خدا کے ہیں۔ بیکلام سن کر ملانے تمام علما کوجمع کیا اور آپ کوشرع کی حدسے ماخوذ کیا۔ کہتے ہیں کہ (اس نے) قلعہ فیروز آباد کے نیچے دریا ہے جون کے کنارے پر آپ کوشہید کیااور آپ کے اعضا جدا جدا کر کے دریا ہے جون میں ڈال دیے۔

اس واقعے کے چندروز بعد آپ کے معتقدوں نے آپ کے استخوان (ہڑیاں) ڈھونڈ *ے لیکن* پتانہ چلا۔ کہتے ہیں کہتمام اعضا آپ کےایک جا جمع ہوکرسلطان المشایخ بدایونی کے خاص حجرے کیلوکری میں یائے گئے، وہاں سے لوگوں نے اُٹھا کر دہلی میں لا ڈوسرائے کے متصل حضرت بختیاراوثی کے مزار کے پاس دفن کردیا۔اوراس ملا کا حال کئی روز کے بعدابتر ویتاہ ہوگیا۔

آپ ہمیشہ جذب کی حالت میں رویا کرتے ،آپ کا اشک چشم ایسا گرم تھا کہ اگر کسی کے ہاتھ پر گرتا بھپولا پڑ جاتا تھا۔ اسرار حقیقت ومعارف میں آپ کا کلام اہل طریقت کے لیے پُرمعنی ہے۔ ۸۳۲ھ میں آپ نے وفات یائی۔ آپ کا مزار دہلی میں ہے۔

### شخ احمه عبدالحق ردولوي قدسرهٔ

خلف شخ عمر۔ فاروتی شخ ہیں۔ آپ مشاہیراولیا ہے کاملین سے ہیں۔ شان عظیم اور حالی قوی رکھتے تھے، جو کچھآپ کی زبان سے نکلتا اس کاظہور ہوتا تھا۔ آپ نے فیض ارادت وخرقہ خلافت چشتیہ شخ جلال الدین پانی پتی سے پایا۔ ہمیشہ مشاہدۂ حال حق میں مستغرق رہتے۔ عبدالحق کے خطاب سے مشہور ہوئے اور اپنا اکثر اوقات مراقبہ میں گزارتے تھے۔

کہتے ہیں کہ پنج وقتہ نماز اور نمازِ تبجد یا تربیت مریدین کے واسطے آپ ہوشیار ہوجاتے اور مرید آپ کی حالت استغراق میں تین بارح حق حق کان میں کہتے تو آپ ہوش میں آجاتے تھے۔ آپ کے والدردولی میں رہتے تھے وہیں آپ نے نشو ونمایایا۔

آپسات برس کی عمر سے نماز تہجد پڑھتے تھے۔ دہلی میں جا کرعلم ظاہری کو حاصل کیا۔ حضرت مخدوم شخ عبدالقدوس گنگوہی نے آپ ہی سے فیض إرادت وخرقہ خلافت چشتیہ اُخذ کیا ہے۔ ۱۵رجمادی الثانی کے ۸۳۷ھ میں آپ نے وفات پائی۔ردولی میں آپ کا مزار ہے۔

# مخدوم شیخ سارنگ چشتی قدی سرهٔ

آپ شیخ قوام الدین چشتی کے مریدوخلیفہ ہیں۔ بڑے بزرگ، ولی کامل، ترک

وتجرید میں ثابت قدم اور صاحب کرامات وخوارقِ عادات تھے۔ ہمیشہ سلطان فیروز شاہ کی خدمت میں رہنے۔آپ کی بہن سلطان فیروز شاہ کی منکوحہ تھیں۔مالوہ میں شہر سارنگ پورآپ نے آباد کیا تھا۔

آپ مخدوم شخ را جو قال کے منظور نظر ہوئے اور آپ کی خدمت میں فیض باطنی پایا۔ پھر شخ قوام الدین کی خدمت میں آ کر مرید ہوئے اور خرقہ خلافت چشتیہ اُ خذکیا۔ دنیا کی محبت کوترک کرکے یا دِ الٰہی میں مصروف ہو گئے اور ولایت کا بڑا درجہ حاصل کیا۔

مکه و مدینه کی زیارت سے مشرف ہوکر چند برس شیخ پوسف بڈہ ایر جی کی خدمت میں رہے اور فیض حاصل کیا۔ آپ ہمیشہ فقر و فاقہ میں رہتے۔ ہر چند بادشاہ نے آپ کو انعام وینا چاہا؛ مگر آپ نے قبول نہ کیا۔ تمام عمر قناعت گزیں رہے۔ فتو حات فیبی آپ کو بہت کچھ آتا تھا، سب خانقاہ میں صرف کر دیتے تھے۔ ۱۲ رشوال ۸۸۸ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ قصبہ مچھ گوہ میں آپ کا مزار ہے۔

#### قاضى شهاب الدين دولت آبا دى ق*دّ سر*هٔ

آپ مشاہیر علما ہے کرام اور فضلا ہے عظام سے ہیں۔آپ مولا نا محمد خواجگی کے مرید وخلیفہ اور قاضی عبد المقتدر کے شاگر دِرشید تھے۔ جامع علوم صوری ومعنوی تھے اور علما ہے عصر میں متند مانے جاتے۔ مناقب السادات، حواثی کا فیہ وغیرہ آپ کی تصانیف سے ہیں۔ مخدوم سیدا شرف جہا نگیر سمنانی مستفیض ہیں۔ خدا تعالی نے آپ کو بہت قبولیت وشہرت عطاکی تھی۔

کہتے ہیں آپ کے ہم عصر سید اجمل نامی ایک بزرگ مشا یخین میں سے تھے،علم طاہری کم رکھتے۔آپ کو اُن سے تقدیم وتا خیر میں کسی محفل کے درمیان نزاع واقع ہوا۔ آپ نے ایک رسالہ تحریر کیا تھا جس میں عالم کی فضیلت سید پر زیادہ کھی۔ یہ بات آپ

کے اُستاد کو بری معلوم ہوئی، قاضی کوسرزنش کی۔قاضی نے اُسی وقت عذرخواہی کی اوراپنی باد بی کی معافی جاہی اورایک رسالہ در بیانِ فضیلت سیادت تحریر کیا۔

یہ بات مشہور ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کوخواب میں آکر سید کی اور فر مایا: یہ بے ادبی تونے میری آل سے کی ہے۔ دوسرے روز آپ نے سید اجمل کی خدمت میں جاکراپنی بے ادبی کی عذر خواہی کی۔۲۵ رشوال ۸۴۹ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ جو نپور میں مزار ہے۔

## تنتج احمه كهطومغربي قدن سرهٔ

آپ مشاہیر اولیا اور اکا ہر اصفیا سے ہیں۔ ۸۳۸ھ میں تولد ہوئے۔ وہلی آپ کا وطن تھا، طوفانِ گردوباد ایک وقت آپ کو ایام طفولیت میں دہلی سے اُڑا لے گیا، آواره و پریشان وطن سے دور پڑگئے، اور اجمیر کے قریب موضع کھٹو میں پنچے جہاں بابا آلحق مغربی ولی کامل کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی اور نعمت اجازت وخلافت باطنی مغربیہ سے مشرف ہوئے۔

جب بابا آخق کا انقال ہوا آپ د ہلی پنچے اور مسجد خان جہاں میں سکونت کی۔ ہمیشہ مجاہدہ ور میاضت میں سکونت کی۔ ہمیشہ مجاہدہ ور میاضت میں رہے ، کھلی کے ٹکڑے سے روز ہ افطار کرتے اور چپالیس محجور پر ایک اربعین گزارتے۔ خشکی کی راہ سے حرمین شریفین کو پیادہ پاتشریف لے گئے اور بہت سے اولیا سے فیوضِ باطنی اُخذ کیے۔

ظفرخان بادشاہ والی پیران پٹن گجرات کے زمانے میں احمد آباد تشریف لائے، بادشاہ آپ کا معتقد ہوا، قصبہ سرتیج میں سکونت اختیار کی، آپ کے کنگر خانے میں ہرروز ہزار ہافقراطعام لذیذیاتے تھے۔

آپ کوفتو حات بے نہایات حاصل تھیں مجمود بن سعیدا برچی نے تحفۃ المجالس میں آپ کے بجیب حالات لکھے ہیں ۔ نقل ہے کہ ایک روز آپ فر مار ہے تھے کہ میں ایک بار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا، اتفا قاً ایک خوبصورت عورت زیور وجوا ہرات سے آراستہ وہاں آئی ۔ آنخضرت کے نیسم کر کے میری طرف اشارہ کیا اور زبان مبارک سے فرمایا کہ اس عورت کو قبول کرلو۔

میں نے عرض کی کہ میرے بابولیعنی مرشد نے قبول نہیں کیا، میں کیوں کر قبول کروں! تب آنخضرت ﷺ نے شاہ ولایت حضرت مشکل کشاعلی مرتضلٰی کی طرف اِشارہ کیا کہ یہ تمھارا بابو ہے، تم اس کو سمجھاؤ۔ پھر شاہِ ولایت نے مجھے اِشارہ کیا کہ اس کو قبول کرلو۔ میں نے آپ کے فرمان کو قبول کرلیا۔ کہتے ہیں کہ اُس روز سے فتو حاتِ دنیا اور رجوع سلاطین واُمراوا غنیا آپ کے آستا نے یہ بے شار ہوا۔

حضرت مخدوم جهانیان جهال گشت آپ کی خدمت میں گئے اور فرمایا: 'بوے دوست آید بخدا سپر دم در دعا مرا یادآری'۔

کہتے ہیں کہ جب سلطان احمر تخت گجرات پر قائم ہوا تو مخدوم شخ احمد کھٹوکا مرید ہوا، اس وقت گجرات میں تمام علاواولیا میں آپ بزرگ ومخدوم وقطب العصر تھے اور بڑا اعزاز پایا تھا۔ سلطان احمد کی بذریعہ پیرروش ضمیر خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور خضر سے التماس کیا کہ میں یہاں ایک شہر آباد کرنا جا ہتا ہوں۔

خضر نے فرمایا: (ٹھیک ہے کیکن) اس شرط سے کہ چارشخص جن کا نام احمد ہواور بھی ان سے سنت نما نے عصر فوت نہ ہوئی ہواُن کے نام سے بیشہر بسایا جائے اور احمد آباد نام رکھا جائے۔سلطان احمد نے تخص بسیار کے بعد (اس نام کے) دوشخص ملک گجرات میں پائے: ایک قاضی احمد جموت، دوسر سے ملک احمد لوگوں نے کہا سوا ہے ان دو ہزرگوں کے کوئی احمد نام کانہیں ملتا۔ شیخ احمد کھٹونے فرمایا: ایک میں ہوں،سلطان احمد نے التماس کی

کہ ایک میں بھی ہوں کہ مجھ سے بھی سنت عصر قضانہیں ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ چاروں احمدرو دِصابرمتی کے کنارے پرآئے اور جہاں خضر علیہ السلام نے شہر بسانے کا نشان بتایا تھاو ہیں شہر کی بناڈ الی۔

لقط خیر میں مند بنا ہے احمد آباد اور لقط بخیر میں بنا ہے مسجد جامع ہے۔ مخدوم حضرت شاہ عالم ہمیشہ آپ کی خدمت میں جاتے اور فیض پاتے تھے۔ مشہور ہے کہ آپ صبح وشام پر شبع پڑھا کرتے: گنج احمد سرکھینچی جھے نوازیے، کہیں سرکیجیے۔

۱۳ ارشوال ۸۴۹ ه میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کا مزار احمد آباد گجرات سے تین کوس کے فاصلے پرموضع سر تھنچ میں ہے۔ وہ جگہ بڑی دل کش اور پرفضا ہے۔ معتقدین وہاں آتے ہیں اور آپ کی روحِ مبارک سے فیض وفعت باطنی یاتے ہیں۔

### غوث الورى فقيه سن قدن سرهٔ

آپ ساداتِ باقریہ سے مشہوراور مشاہیر مشائخ عظام گجرات سے ہیں۔ آپ خواجہ رکن الدین چشتی کان شکر کے مرید وخلیفہ تھے۔ اپنے والد ماجد میر قطب الدین قاضی العالم سے نعمت باطن اُخذ کی تھی۔ اور قطب العالم بخاری نیز شیخ احمد کھٹومغربی سے بھی فوائد باطنی حاصل کیے تھے۔ باطنی حاصل کیے تھے۔

آپ علوم ظاہری وباطنی کا مدرسہ رکھتے جہاں علوم ظاہری وباطنی کا درس دیا کرتے تھے۔آپ کی ذات سے ہزاروں نے فیوضات ظاہری وباطنی حاصل کیے۔ ۲۸ ررجب ۸۴۹ میں وفات یائی۔ پیرانِ پٹن میں آپ کا مزارہے۔

شاه جوسی چشتی قدن سرهٔ

فاروقی شخ تھے۔نام شخ یوسف تھا۔اورمشاہیراولیاے با کمال سے تھے۔اپنے والد

ماجد شخ محیط الدین سے فیض باطنی اور خرقہ خلافت اَخذ کیا۔ آپ نے اجود هن میں ریاضت و مجاہدہ کیا اور عبادت و زہد میں مصروف رہے۔ مدت تک ہے آب ودانہ بسر کیا۔ وہاں سے اپنے بھائیوں کے ہمراہ حج بیت اللہ کوتشریف لے گئے اور بعد حج ہند کی طرف مراجعت فرمائی ، قلعہ کے قریب آکر قیام فرمایا۔

عینا عادل شاہ فاروقی والی برہان پور نے جب آپ کی تشریف آوری کی خبرسی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر مرید ہوا۔ پھراُس کے اکثر اُمرا آپ کے حلقہ إرادت میں آئے۔ چندروز بعد آپ اجودھن تشریف لے گئے اور اپنے عیال واَطفال کو وہاں سے برہان بورلاکرسکونت اختیار کی۔

بادشاہ نے آپ کے لیے خانقاہ و مسجد بنادی اور معاش وغیرہ اخراجات خانقاہ کے لیے مقرد کردیے۔ آپ ہمیشہ مریدوں کی تعلیم وتربیت میں مشغول رہتے۔ ۸۵۰ھ میں راہی فردوسِ بریں ہوئے۔ آپ کا مزار بر ہان پور میں ہے۔ مشاہ موسیٰ قدس سرۂ

آپ اولیا ہے متقد مین سے ہیں۔قصبہ سلطان پور کے صاحب ولایت تھے۔ اکثر اوقات آپ سے کشف وکرامات وخوارقِ عادات ظاہر ہوئے۔ چنانچہ رسالہ صحائف السادات میں لکھا ہے کہ جب حضرت شاہ عالم بخاری بزرگوں کے مزارات کی زیارت کرتے ہوئے سلطان پور میں آئے ، تو شاہ موئی کے مزار کے پاس سکونت کی ، اس وعدہ ملاقات کی بنا پر جوزندگی میں دونوں کے درمیان تھی۔ تو جب شاہ عالم بخاری شاہ موئی کی قبر پرتشریف لائے ، شاہ موئی نے اپنے دونوں ہاتھ قبرسے باہر نکال دیے اور مصافحہ کیا۔ حضرت شاہ عالم نے مصافحہ کے بعد فرمایا کہ دونوں ہاتھ اندر کھینچ کیجے ، اسی وقت

دونوں ہاتھ اندر ہو گئے کیکن شق قبر مبارک اب تک باقی ہے۔ شاہ عالم بخاری نے وہاں ایک چلہ کھینچااور آپ سے فیض اویسیہ حاصل کیا۔ آپ کا مزار سلطان پورضلع خاندیس میں مشہور ہے۔

### شيخ نصيرالدين جمال سهرور دي قدن سرهٔ

آپ شیخ شہاب الدین سہروردی کی اولا دسے ہیں۔ بڑے نامی مشایخین اور کامل شیوخ سے تھے۔خرقہ خلافت باطنی اپنے جد بزرگوار سے حاصل کیا۔ صاحب تصرفات فامری وباطنی تھے۔ملک گجرات آپ کی ذات فیض آیات سے مملوہے۔

ہزاروں لوگ آپ کی خدمت میں آتے اور فیض علوم ظاہری و باطنی پاتے تھے۔ اکثر مشرکین و کفار آپ کے باتھ پر اسلام لائے۔ ۱۵۸ھ میں آپ کا انتقال ہوا۔ قصبہ نہیں میں میں میں ایک ایک میں ایک ایک

نوساری میں مزارہے۔تاریخ وفات

چوں نصیر ز<mark>مانہ قطب</mark> اُم قطب الاقطاب رفت از عالم

شدمسا فربسو بے خلد ہریں -قادری سال رحلتش بنوشت

### شيخ شبلي قدل سرهٔ

خلف شیخ جلال الدین پانی بی۔ آپ علوم طاہری وباطنی کے عالم تھے۔ اور فقرو تجرید میں شانِ عالی رکھتے تھے۔ فیض إرادت وخرقه خلافت چشتیہ اپنے والد ماجد سے حاصل کیا۔ آپ دونوں پاؤں سے معذور ولنگ تھے، چلانہ جاتا تھا، کین سرود کی مجلس میں آپ ذوق وشوق سے کھڑے ہوجاتے اور تواجد کرتے۔

کہتے ہیں کہ ایک روز عین ساع میں آپ کھڑے ہو گئے اور وجد کرنے لگے کہ آپ

کے شیخ ادریس نامی چچانے فرمایا کہ اے شبلی! تمھارے اس وقت حالت ساع میں کھڑے رہنے سے مخلوق کہتی ہے کہ شبلی نے اظہارِ کرامت کیا ہے۔ آپ یہ بات سنتے ہی بیٹھ گئے اور پھر بھی عمر مجرنہ اُٹھے۔ ۸۵۲ھ میں آپ کی رحلت ہوئی۔ یانی بت میں آسودہ ہیں۔

#### شاه موسیٰ سہاگ قدی سرۂ

آپ نقیر کامل اور صاحب تصرفاتِ ظاہری و باطنی تھے۔ شاہ سکندر بودلہ کے مریدو خلیفہ ہیں۔ احمد آباد میں سکونت رکھتے تھے۔ آپ ہمیشہ گانے بجانے میں رہتے ، زنانہ سرخ لباس پہنتے ، اور چوڑی ہاتھ میں رکھتے تھے، آپ دراصل مستور الاولیاء سے ہیں۔

ایک باراحمد آبادیس إمساکِ بارال ہوا،علا وسلحاے شہرنے تین روز تک دعا مانگی، گر بارش کے پچھ آثار ظاہر نہ ہوئے۔ بادشاہ نے قاضی شہرسے کہا۔قاضی نے شاہ موسیٰ سہاگ کی تلاش کی۔قاضی اور بادشاہ گجرات دونوں آپ کی خدمت میں آئے اور امساکِ باراں کی حقیقت ظاہر کی اور دعا کے طالب ہوئے۔

آپ نے فرمایا: میں گنہ گار ہوں اور آ وارہ پھرتا ہوں۔غرض! قاضی وبادشاہ کے اصرار کی وجہ سے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اُٹھا یا اور پچشم گریاں آسان کی طرف دیکھا اور فرمایا: اے میرے خاوند! اگر تویانی نہیں برساتا تومیں ابھی اپناسہاگ توڑتی ہوں۔

کتے ہیں قریب تھا کہ آپ اپنی چوڑی کو پھر پردے ماریں، یکا یک آسان پر ابر چھا گیا اور اتنا پانی برسا کہ ندی نالے سیراب ہوگئے اور قط سالی بالکل جاتی رہی ۔ لوگ آپ کی میرامت دیکھ کرمعتقد ہوئے۔ اس روز سے آپ کی ولایت کا شہرہ تمام ملک گجرات میں مشہور ہوگیا، او رموئی سہاگ کا گروہ آپ سے جاری ہوا۔ ۱۰ررجب میں آپ کا دوسال ہوا۔ آپ کا مزارا حمر آباد گجرات میں ہے۔

 $\langle 110 \rangle$ 

# شخ بهرام چشتی قدی سرهٔ

آپ بزرگ عارف باللہ اور کمل مشائ سے ہیں۔ شخ جلال الدین پانی پتی کے مرید وظیفہ ہیں۔ آپ نے ایام شباب میں فقر و درویثی میں قدم رکھا۔ خرقہ خطافت عطا ہونے کے بعد قصبہ برناوہ میں سکونت اختیار کی اورو ہیں عبادت وریاضت میں مشغول رہے۔

کے بعد قصبہ برناوہ میں سکونت اختیار کی اورو ہیں عبادت وریاضت میں مشغول رہے۔

کہتے ہیں کہ ساکنان بے ڈولی نے طغیانی دریا ہے جمن کی طرف سے شخ جلال الدین پانی پتی کی خدمت میں حاضر ہوکر استغاثہ کیا اور آپ کی دعا کے خواست گار ہوئے۔ شخ جلال نے اپنے مرید شخ بہرام کو لکھا کہتم بیڈولی میں جاکر رہواور طوفانی دریا سے قصبہ بیڈولی کو بچاؤ۔

شخ بہرام نے اس وقت بحکم پیرقصبہ بیڈولی میں آکر دریا ہے جمن کے کنارے پر سکونت کی اور اپناعصا زمین پر کھڑا کر دیا۔اُسی روز سے دریا ہے جمن بیڈولی سے دومیل کے فاصلے پر ہٹ گیا۔ کتابوں میں آپ کے عجیب وغریب حالات وخوارق لکھے ہیں۔ ۸۵۴ھ میں آپ کا نقال ہوا۔قصبہ بیڈولی میں آپ کا مزار ہے۔

## قطب عالم بخارى قدس رهٔ

آپ کا نام سید بر ہان الدین اور والد کا نام سید ناصر الدین بخاری ہے۔ مشاہیر اولیا ہے کرام وساواتِ عظام بخاری سے ہیں۔ آپ اپنے والد کے مرید وخلیفہ تھے۔ صاحب علوم ظاہری وباطنی تھے۔ آپ کے کرامات وخوارق عادات بہت سے جلوہ گر ہوئے۔ حسب ایما نے غیب اپنے وطن اوچ سے رخصت ہوکر سلطان احمد کے زمانے میں احمد آب کا مرید ہوگیا اور آپ مریدوں کے احمد آب کا مرید ہوگیا اور آپ مریدوں کے ارشاد وتلقین میں سرگرم ہوگئے۔ قطب عالم کے نام سے شہور ہوئے۔

(111)

0 بسر كاتُ الاوليساء

نقل ہے کہ ایک شب آپ نما نے تہد کے واسطے بیدار ہوئے ، طہارت کے لیے چلے ، تاریکی میں کسی چیز سے پاؤں میں ٹھوکر لگی۔ آپ نے فر مایا: پھر ہے ، لوہا ہے یا لکڑ ہے۔ جب فجر ہوئی تو یہ تینوں کیفیت ایک ہی چیز میں موجود تھیں۔ چنا نچہ آج تک وہ چیز آپ کے مزار کے پاس موجود ہے۔ ملفوظ قطبیہ اور تاریخ مرآتِ سکندری میں یہ حال لکھا ہے۔ کامرار کے میں آپ نے دنیا سے نقل کیا۔ آپ کا مزار باٹوہ میں مشہور ہے۔

#### شاه چنداسین قدن سرهٔ

آپ کا نام سید جلال الدین بن سیدعلی جہان شیر ہے، سا داتِ زید یہ سے ہیں۔اور مشاہیر اولیا ہے متصرفین دکن میں شار ہوتا ہے۔ آپ مخدوم شخ عارف بن ضیا چشتی کے مرید وخلیفہ تھے۔صاحب خوارق عا دات وتصرفات ہیں۔

سیروں کفارآپ کے ہاتھ پراسلام لائے اور توبہ کی۔ یوسف عادل شاہ یجا پورآپ کا مرید تھا۔ ۱۰ ارشعبان ۸۵۸ھ میں آپ کا انقال ہوا۔ گوگی ت<mark>علقہ احسن آ</mark>باد گلبر کہ میں آپ کا مزار شہور ہے۔

#### شيخ جمال اوليا قدس سرهٔ

آپ کوشنے جمال گوجر کہتے ہیں۔آپ ہزرگ درولیش کامل تھے۔شنے منظور بلخی سے فیض اِرادت اور خلافت کبرویہ و فردوسیہ اَ خذ کیا۔شنخ احمدعبدالحق ردولوی سے بھی آپ نے فیض باطنی پایا تھا۔صاحب مقاماتِ بلند تھے۔

کہتے ہیں کہ آپ کامعمول تھا کہ کھانے کی ایک دیگ پکا کے سر پرر کھ کر پھرا کرتے اور جس شخص کو بھوکا دیکھتے ،اس کو دیتے تھے۔ایک روز خانقاہ میں شاہ موسیٰ عاشقان کو تین

فاقے گزرگئے اور پچھ کھانا نہ ملا۔ اتفا قا شخ جمال دیگ سر پر لیے ہوئے وہاں آپنچے اور شاہ موسیٰ کے سامنے رکھ دی۔

شاہ موسیٰ نے فر مایا: 'جزاک اللہ برادر جمال اللہ دیک، طعام برنگ گوجراں برسرخود گرفتہ می گردی و بہائے عشق مے فروش '۔اسی روز سے آپ جمال گوجر مشہور ہوگئے۔آپ کے خلفا میں شخ بھیک، شخ جمال الدین جون پوری اور شخ رجب وغیرہ مشہور ہیں۔ ۸۵۸ھیں وفات ہوئی۔اودھ میں آپ کا مزار ہے۔

#### خواجه شنخ عارف چشتی قدن سرهٔ

خلف شیخ احمد عبدالحق ردولوی۔ آپ بڑے عارف باللہ اور مشاہیر اولیاء اللہ سے ہیں۔ اپنے والد ما جد کے مرید وخلیفہ، اور علوم صوری ومعنوی کے جامع تھے۔ تجرید وتفرید، ریاضت وعبادت اور شریعت وطریقت میں مشہور روزگار تھے۔

والدکی رصلت کے بعد آپ نے سجاد ہُ مشیخت کو بردی زین<mark>ت دی۔ ہزار ہا</mark>لوگ آپ کی خدمت میں آتے اور فیض پاتے تھے۔ آپ سے اکثر اوقات خوارق عادات ظاہر ہوئے۔ عرصفر ۹۵۸ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ ردولی میں آسودہ ہیں۔

#### شيخ محمه مينا چشتی قدن سرهٔ

آپ کا نام شخ محمداوروالد کا نام شخ قطب الدین ہے۔ دیارِ کھنو کے صاحب ولایت ہیں۔ خورد سالی سے شخ قوام الدین کے سایۂ عاطفت میں پرورش پائی اور مرید ہوئے۔ ریاضت ومجاہدہ اور اذکاروا شغال کی تحمیل کے بعد مخدوم شخ سارنگ سے خرفہ خلافت چشتہ حاصل کیا۔

آپ مادرزادولی تھے۔ جب پانچ برس کے ہوئے، آپ کو مکتب میں بھیجا گیا۔ جب استاد نے کہا: پڑھوبسم اللہ الرحمٰن الرحیم، تو آپ نے پڑھا۔ پھراستاد نے کہا: کہوالف۔ آپ نے کہا: الف پڑھا، اب آپ نے کہا: الف پڑھا، اب بے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ پھرآپ نے الف کے معنی میں سلوک ومعرفت کے استے اسرارا وررموزاتِ حقانی بیان کیے کہ اُستاد تھے ہوگیا۔

شخ محمد مینا مجرد تھے۔ دنیا اوراہل دنیا سے محبت نہیں رکھتے تھے۔ کئی سال تک ریاضت شاقہ کرتے رہے۔ چنانچہ رات کو دیوار پر چڑھ بیٹھتے اور ذکر وشغل میں مشغول ہوجاتے ؛ اس لیے کہ اگر نیند غلبہ کرے تو جلد بیدار ہوجائیں۔ بھی بھی کر عبیرہ کر عبیرہ کر عبات کرتے تو آس پاس کا نئے رکھ دیتے تھے تا کہ خوابِ غفلت نہ آنے پائے۔ موسم زمستان میں پیربن ہمیشہ تر رکھتے اور زیرسائی آسمان عبادت میں مشغول ہوجاتے تھے۔

شخ سارنگ سے بھی نعمت باطنی اخذ کی تھی۔ جامع شریعت وطریقت اور صاحب تصرفات وخوار ق عادات تھے۔ انوار ولایت آپ کے مزار پاک سے ظاہر ہیں۔ ۲۳؍ جمادی الاوّل • ۸۷ ھیں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار لکھنو میں ہے۔ کسی بزرگ نے آپ کی تعریف میں بیشعر لکھا ہے۔

بركه خوام<sup>د</sup>چشم رابينا كند سرمهٔ خاكِ درِ مينا كند

شاه با بوچشتی قدن سرهٔ

آپ کا نام اسعدالدین بن عمر چشتی ہے اور آپ مشاہیر مشایخین سے ہیں۔ آپ درویش کامل، عابدوز اہد، اور صاحب تصرفاتِ ظاہری و باطنی تھے۔ کھمایت میں سکونت رکھتے تھے۔ آپ کی خانقاہ میں صد ہافقراومریدین علوم ظاہری و باطنی کا فیض پاتے تھے۔ آپ کی بزرگوں سے فیض باطنی حاصل کیا تھا۔

آپ اصلاً چشتی المشرب ہیں۔ آپ کے خلفاے کاملین سے شیخ شیدا چشتی مشہور ہیں۔ آپ کی بزرگی پورے ملک گجرات میں زبان زدِ خاص وعام ہے۔ ۲۵ رذی الحجہ اے۸ھ میں آپ نے وفات یا کی۔ کھمایت ملک گجرات میں آپ کا مزارہے۔

### سيدعثان شمع برباني قدس سرهٔ

آپ مشاہیر کملا اور اکابر اولیا ہے گجرات سے ہیں۔حضرت مخدوم قطب العالم بخاری کے مرید وخلیفہ تھے۔ تمام عمر پیر کی خدمت میں گزار دی اور پیر کے کمالِ الطاف سے بڑے درج پر پہنچ۔ متوکل مرتاض، عابد زاہد اور صبر ورضا میں اکمل تھے۔ جب آپ کی خانقاہ میں روز مرہ کا خرچ نہیں رہتا تو خادم کوفر ماتے کہ سابر متی ندی کے کنارے پر جاکر وہاں سے یومیہ خرچ لاؤ۔ خادم حسب الحکم وہاں جاتا اور یومیہ خرچ لا تا اور خرچ کرتا تھا۔

یہ برکت کی سال تک آپ کے خاندان میں جاری رہی ۔ خلق خدااور سلاطین واُمرا
کا آپ کے آستانے پر بہت رجوع رہا کرتا تھا کہ راستوں پر آ دمی چل نہیں سکتے تھے۔ احمد
آباد میں محلّہ عثان پورہ آپ ہی کا آباد کیا ہوا ہے۔ بھی بھی آپ کی زبان سے صوفیانہ
اشعار شوق و ذوق میں نکل جاتے تھے۔ ۱۵ ارجمادی الاقل ۲۵۸ھ کو آپ کا وصال ہوا۔
احمر آباد میں آپ کا مزارِ عالی ہے۔

# شاه صدرالدين چشتى قدن سرهٔ

آپ مشاہیراولیا ہے کاملین سے ہیں۔شاہ بدرالدین چشی کے مریدوخلیفہ تھے۔ ریاضت ومجاہدہ،اشغال واذ کاراور مقاماتِ سلوک کی شکیل کے بعد خرقہ خلافت چشتیہ

حاصل کیا اور تجرید و تفرید کے عالم میں اِگت پوری کے پہاڑوں میں مدت تک حالت جذب وستی میں آکر سکونت کی اور جذب وستی میں آکر سکونت کی اور تصرفات ظاہری و باطنی میں مشہور ہوئے۔

بہت سے مشرکین و کفارکوآپ نے مسلمان کیا۔ آپ کے انوارولایت اس ملک میں تاباں ہیں۔ ۲۷ ھ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ اور قصبہ پیپری میں اِگت پوری سے ایک میل کے فاصلے پرآپ کا مرقد عالی ہے۔

# مخدوم شاه عالم بخاري قدسرهٔ

مخدوم قطب عالم بخاری کے فرزند ہیں۔آپ کا نام سید محد لقب سراج الدین اور کنیت ابوالبرکات ہے، نیز آپ کوشاہ مجھن بخاری بھی کہتے ہیں۔ مشاہیر اولیا کے کاملین سے ہیں۔اپ والدسے فیض اِرادت وخرقہ خلافت حاصل کیا۔ شخ احمد کھٹومغربی سے بھی آپ نے فیوضات باطنی کا اکتساب کیا تھا۔صاحب کرامات وخوارقات ظاہری وباطنی شخصے۔ ریاضت وجاہدہ کی تکمیل کے بعد آپ نے درجہ عالی پایا۔مندارشاد پرجلوس فرماکر ہزاروں کوراو خدا بتایا۔

نقل ہے کہ ایک عورت آپ کے پاس آئی کہ اُس کا طفل شیر خوار وفات پا گیا ہے۔ روتے ہوئے عرض کرنے گلی کہ جب تک میرا پچے زندہ نہ ہوگا تب تک میں آپ کے دامن کونہ چھوڑوں گی۔ آپ نے فرمایا: قضا ہے الہی نہیں بدلتی ،صبر کرو۔وہ نہ مانی اور بہت مجزو الحاح کرنے گلی۔

ناچارآپ مکان میں تشریف لے گئے اور اپناطفل شیرخوار گود میں لے کر خدا کی بارگاہ میں دعا کی: اے پروردگار! وہ نہ ہوا یہ ہوا۔اُسی وقت آپ کے بیجے کی روح پرواز

کرگئی اوراُسعورت سے کہا کہ جا تیرا بچہ زندہ ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ عورت اپنے گھر آئی تو واقعتاً اس نے اپنے بچے کوزندہ یا یا۔

کہتے ہیں کہ آپ کے اطوارِ سلوک عجیب وغریب سے۔ بھی جامہ کریر زیب تن فرماتے سے اور بھی طریقہ ملامتیہ اختیار کر لیتے۔ آپ کے اکثر خلفا کامل اور صاحب مقامات ہوئے ہیں۔ ۸؍ جمادی الثانی ۸۸۰ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار احمد آباد گجرات میں زیارت گاو عالم ہے۔ بڑی پُر فضا جگہ ہے۔ انوارِ ولایت آپ کے مزار سے نمایاں ہیں۔

#### شاەنعمان چشتى قدىسرۇ

آپ مشاہیراولیا اورا کا برفضلاے برہان پورسے ہیں۔ آپ کے والد کا نام خواجہ سمس الدین حافظ بن خواجہ نور الدین ابن خواجہ شرف الدین ابن خواجہ محمد زاہد ہے۔ یہ نسب آگے جاکر شخ مودود چشتی سے مل جاتا ہے۔

بارہ برس کی عمر میں آپ علوم ظاہری کی تخصیل میں مشغول ہوئے۔ چندروز کے بعد علوم باطنی میں قدم رکھا، اور سید علاء الدین ضیا چشتی دولت آبادی کی خدمت میں آکر مرید ہوئے۔ زہدوریاضت سے مراتب سلوک طے کیا، اور خرقہ خلافت باطنی سے مشرف ہوئے۔ ملک خاندیس کے صاحب ولایت ہیں۔

جس ونت آپ قلعہ آسر کے قریب پنچی، دامن کوہ سے ایک مادہ شیر نے نکل کرآپ کی جماعت فقر اپر تملہ کیا۔ جب آپ شیر نی کے نز دیک پنچے تو شیر نی آپ کودیکھ کر خاموش بیٹھ گئی اور اپنے بچے ہمراہ لاکر حضرت کے قدم مبارک پر کھ دیے اور تھوڑی دیر بعد بچے سمیت وہاں سے خاموش صحراکی جانب نکل گئے۔ وہاں آپ نے ایک نالے کے قریب

عصاز مین پر مارا، یانی کاایک چشمہ نکلا جوسیوری کے نام سے مشہور ہے۔

مدتِ دراز تک قلعہ آسیر کے اطراف میں سیر کرتے رہے اور گھانس پتول کے سوا
کچھ نہ کھاتے تھے، اکثر صائم رہتے اور بطریق اربعین ایک سال یاشش ماہ ہے آب ودانہ
گزران کرتے تھے، اور بحکم الہی کئی ایک ہرن وغیرہ جانور جنگل سے مریدین کے واسطے
آپ کی خانقاہ میں آتے ، مریدین ان کوذئ کرتے اور گوشت پکا کر کھا لیتے اور استخوان کو
ایک طرف خانقاہ میں رکھ دیتے۔ جب حضرت نماز کے واسطے جمرے سے باہر نگلتے تو اس استخوان پراشارہ کرتے اور وہ جانور بقدرتے الہی زندہ ہوکر چلے جاتے تھے۔

وہاں ایک بہت بڑا مشہور کیمیا گرجوگی بت پرست رہتا تھا جوآپ کی صحبت سے متاثر ہوکر مشرف باسلام ہوگیا۔ آپ کی رحلت کے دو تین سال بعداس کا انقال ہوگیا، اس کی قبر آپ کے مرقد کے پاس ہے۔ خلفا اور مریدین آپ کے یہ ہیں: شاہ نظام الدین ابن شاہ نعمان ، سید پیارا، شخ آلحق محفوظ، شخ منجھو، شخ بڑھا، شخ احمد محمد بک جدی سیدی جو ہر چشتی وغیرہ۔ ۱۸۸ھ میں آپ نے رحلت فر مائی اور قلعہ آسیر بر ہان پور کے قریب آپ کا مزار پر انوار ہے۔

#### شيخ حسن محمد چشتی قدن سرهٔ

آپ کی کنیت شخ محمد ابوصالح بن شخ احمد میال جیو، اور مولد احمد آباد گجرات ہے۔
آپ علوم ظاہری وباطنی میں عالم ربانی تھے۔تفسیر محمد بیہ تقسیم الا وراد، حواثی تفسیر بیضاوی،
حاشیہ قوت القلوب، حاشیہ شرح مطالع، حاشیہ زبہۃ الا رواح آپ کی مشہور تصانیف ہیں۔
بارہ برس کی عمر میں اپنے چپا شخ جمال الدین جمن کے مرید ہوئے، اور خلافت
یائی۔ چھ برس کی عمر میں اپنے والدشنے احمد عرف میاں جیوسے فیض وارشاد وخلافت سے

#### مشرف ہوئے ،اورسولہ برس کی عمر میں علم ظاہری کی پھیل کی۔

کہتے ہیں کہ ایک بزرگ شخ محمر غیاث نور بخش بن علی نور بخش قادری احمر آباد میں سے ، انھوں نے شخ حسن محمر کوایا م طفلی میں ڈھائی برس کی عمر میں دیکھا تھا۔ ان کے والدشخ احمر میاں جیو سے کہا کہ بھائی تیرا فرزند بڑا عالم اور ولی کامل ہوگا اور میں نے اِرادہ کیا ہے کہ اُس کوخلا فت دوں۔ کہتے ہیں کہ جج سے آنے کے بعد شخ محمد غیاث نور بخش نے آپ کو بزرگان دین کے فیض باطنی کی خلافت عطاکی۔

آپ کے تصرفاتِ ظاہری وباطنی مشہور ہیں۔ ہزاروں لوگ آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتے اور فیض ظاہری وباطنی پاتے تھے۔ ۲۷؍ ذی قعدہ۸۸۲ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ احمد آباد محلّہ شاہ پور میں آپ کا مزارِ مقدس ہے۔

#### شاه نظام الدين قتن سرهٔ

آپشاہ نعمان آسیری کے فرزند ہیں۔ فیوضاتِ طریقت ودولت اور خلافت باطنی اپنے والد ماجد سے حاصل کیا۔ ہمیشہ ریاضت وعبادتِ اللی میں مصروف رہے۔ ایک مرتبہ حضرت سید علاء الدین ضیا اور اسدالا ولیاء ہر ہان الدین غریب فاروقی کے مزار کی زیارت کے واسطے اور نگ آباد کے قریب مقام روضہ پر پنچے۔ وہاں صوفیوں کی مجلس ساع میں شاہ صاحب پر حالت وجد غالب وطاری ہوئی۔ اور روضہ شاہ ہر ہان کے درواز سے ماضر ہوکریہ شعر پڑھا۔

امروز چوں جمال تو بے پردہ ظاہراست در حیرتم کہ وعدۂ فردا براے چیست وقت شب جملہ خدام حسب معمول روضہ کو مقفل کر کے چلے گئے۔شاہ صاحب نے

حضرت ممدوح سے بکثر تے شوق اس وفت دروازہ کشادہ ہونے کے واسطے عرض کیا۔ کہتے ہیں کہ قفل فی الفورز مین پر گر پڑااوروہ دروازہ کھل گیا۔

جب به کرامت شخ بدن وغیرہ حاضرین نے دیکھی ، فوراً نہایت معتقد ہوگئے۔ چند روز کے بعد آپ اپنے وطن کو آئے اور بقیۃ العمر مریدوں کی تعلیم وتربیت میں بسرکی۔ ۸۸۳ھ میں رحلت فرماے عالم بقا ہوئے۔ آپ کا مزار قلعہ آسیر سے مصل والد ماجد کے مزار کے برابر ہے۔

#### شخ عبداللد شطاري قدن سرهٔ

آپ مشاہیراولیا ہے کرام اور شیوخ عظام سے ہیں۔صاحب کشف وکرامات اور خوارق عادات تھے۔ شخ محمہ عارف طیفوری سے فیض اِرادت اور خرقہ خلافت شطاریہ اخذ کیا۔درولیش کامل،صوفی مشرب اور شوکت خلاہری و باطنی زائدر کھتے تھے۔

ایک رسالہ در باب شطاریہ آپ سے مشہور ہے۔ اور لفظ شطار نے آپ سے شہرت پایا۔ جب آپ نے ریاضت ومجاہدہ اور اشغال واذ کارشطاریہ سے فراغت پائی تو آپ نے پیرسے شطار کالقب پایا اور اس سلسلے کا نام اس روز سے شطار ہوگیا۔ شطار جمعنی جلدرو ہے۔

کہتے ہیں کہ شخ محمہ عارف نے آپ کوخرقہ خلافت عطا کر کے ہندوستان کی طرف رخصت کیا۔ علم ونقارہ بھی آپ کوساتھ دیا اور تا کیدگی کہ جہاں جاؤمعرفت کا کوس بجاتے رہو۔ اور کہو کہ جو کو کی طالب حق آئے اس کوخداسے ملاتا ہوں۔ چنانچہ آپ ہر شہر وقصبہ میں جاتے ،معرفت حق کا کوس بجاتے اور کثرت سے لوگ آپ کی خدمت بابر کت سے فیض یاتے تھے۔

شخ قاضی منیری آپ کے خلفا سے کاملین سے ہیں۔اس سلسلے نے جابجااییازور پکڑا

کہ بڑے بڑے اولیا ہے کاملین اس سلسلہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ہندوستان کی سیرو سیاحت کر کے مندومین میں آکرا قامت اختیار کی اور وہیں اس سلسلے کی خانقاہ بنائی اور مریدوں کی تلقین وارشاد میں مشغول ہوئے۔ آپ کے انوار فیوضات سے ملک مالوہ دکن و گجرات مالا مال ہے۔ ۱۲ ربیج الاول ۸۹۰ھ میں رحلت فر مائی۔ دارالفقر ماندوگڑھ میں آپکا مزارہے۔

# سيثمس عالم سيني قدن سرهٔ

آپ فاندانِ چشتہ کے ہزرگ،اورسیدشاہ چندائینی کے فرزند ہیں،جن کا مزار گوگئ میں ہے۔آپ نے فیض ارادت وخلافت اپنے والد ماجد سے حاصل کیا۔ ہمیشہ اِستغراق کے عالم میں رہا کرتے تھے۔آپ کی کشف وکرامات کثرت سے ہیں۔ نقل ہے کہ جب آپ قصبہ گوگئ میں والد ماجد کی خدمت میں تھے،ایک روز والد کے حسب الحکم آپ نے وضوکا یانی لاکررکھا،اتفا قاایک کواوہ یانی بی کراُڑگیا۔

آپ کے والد ماجد نے فرمایا کہ کوے نے پانی پیا ہے اس کو بدل دیو۔آپ نے عرض کی کہ آپ کے وضوکا پانی کواپیے اور اب تک زندہ رہے۔ یہ فقرہ آپ کی زبان سے نکلا تھا کہ وہ کوا زمین پرگرا اور مرگیا۔آپ نے باجازت والد ماجد رائے چور میں آکر سکونت اختیار کی۔ایک نیم کے درخت کے نیچے ہمیشہ استغراق کی حالت میں رہا کرتے تھے۔ دنیا وما فیہا کی کچھ خبر نہ تھی۔ ۱۵رصفر ۸۹۲ھ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ راے چور میں آپ کی زیارت گاہ ہے۔

#### سيدغياث الدين قادري قدسره

آپ سیدناغوث اعظم کی اولا دمیں ہیں۔اکا برشیوخ کرام اورمشاہیرعلماےعظام

سے تھے۔ جامع علوم ظاہری وباطنی اور صاحب تصرفات وخوارق عادات تھے۔ کہتے ہیں کہ عالم رؤیا میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو احمد آباد میں جانے کی بشارت واجازت دی، اور خلعت ولایت سے سرفرازی بخشی۔

آپ نے بحکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد آباد میں آکر سکونت اختیار کی اور وہاں اسلام کی رونق بڑھائی۔ ہزار ہالوگ آپ کی خدمت میں آتے اور فیض پاتے تھے۔ توکل وقناعت آپ کے مزاج میں بہت تھا۔ بھی اُمرا کے درواز ہ پر نہ گئے۔ علما ومشائخین عصر میں بڑا اِعزاز پایا۔ فتو حات ِ فیبی آپ پر منکشف تھے۔

کہتے ہیں کہ آپ کی ریاضت کا حال بیتھا کہ چالیس روز تک آپ کچھ نہ کھاتے تھے اور بارہ برس خواب نہ کیا، ہمہ وفت اشغال واذ کا رمیں بسر کیا۔سید لیقوب مینی چشتی احمد آبادی وغیرہ آپ کے خلفا ہے مشاہیر سے ہیں۔آپ نے بائیس برس مندار شاد پر جلوس فر مایا۔۲۲ رصفر ۹۵ ھے میں وفات یائی۔موضع سر سیمنی میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔

### شيخ محمودراجن چشتی قدن سرهٔ

آپ مشاہیراولیا ہے کرام سے ہیں۔ اپنے والد شخ علم الدین چشی کے مریدو خلیفہ سے ۔ خرقہ خلافت باطنی سہرور دیہ وشطاریہ شخ قاذن کے ہاتھ سے پہنا۔ اور خرقہ خلافت چشیہ شخ عزیز اللہ متوکل مندوی اور شخ رکن الدین کان شکر سے حاصل کیا۔ نیز نعمت خلافت مغربیہ شخ احرکھٹومغربی سے اُخذ کیا۔ مزید ایک خرقہ خلافت چشیہ شخ ابوالفتح چشی خلیفہ سیرمجھ مینی گیسودر از سے یا یا تھا۔

مت تک عبادت وریاضت ومجاہدہ میں رہے۔ جامع علوم ظاہری وباطنی اور صاحب خوارق عادات وتصرفات ظاہری وباطنی تھے۔خانقاہ میں بیٹھ کے طلبہ حق کوتعلیم وارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی صحبت بابرکت سے بہت لوگوں نے فیض یایا۔

۲۲ رصفر ۹۰۰ ھے کوآپ نے سفر آخرت اختیار کیا۔ آپ کا مزار پیٹن گجرات میں زیارت گاہ عالم ہے۔

# شيخ مجمد المعروف مصباح العاشقين چشتى قدن سرهٔ

آپ بڑے بزرگ کامل اور صاحب ولایت ہیں۔ شخ احمد بدایونی چشتی کے مریدو خلیفہ تھے۔ جامع علوم ِظاہر وباطن اور صاحب خوارق وکراماتِ عالی درجات تھے۔
کہتے ہیں کہ آپ نے شخ جلال گجراتی چشتی کی بھی خدمت میں رہ کرفیض باطنی حاصل کیا تھا۔ ۹۰۰ ھ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ قصبہ ملانواں میں آپ کا مزاریرانوارہے۔

## مخدوم شيخ قاضى شطارى قدس ره

مشہور قاضی منیر۔آپ مشاہیر اولیا ہے کاملین سے ہیں۔فیض ارادت وخلافت مخدوم شخ عبداللہ شطاری سے اخذ کیا۔ جامع علم شریعت وطریقت ہے۔ ہمیشہ عبادت وزہدوتقویٰ میں رہے،اور مریدین کی تعلیم وارشاد وہدایت میں اپنی عمر بسر کردی۔
آپ کے دوخلیفہ کامل سے: میر سیدعلی قوام جوسرائے میراں میں آسودہ ہیں۔ دوسر ہے شخ ابوالفتح سرمست ہدایت اللہ جو آپ کے فرزند ہیں۔آپ کی عجیب وغریب کرامات اورخوارق عادات مشہور ومعروف ہیں۔سرصفر ۲۰۹ھ میں آپ نے وفات کیا۔دارالفقر مندومیں آپ کا مزاریرانوارہے۔

## مخدوم شيخ سعد قدل سرهٔ

آپ قاضی بڑھن بن شخ محمد قدوہ کی اولاد میں مشائخین کاملین سے ہیں۔آپ کے آباد اجداد قصبہ انام میں سکونت رکھتے تھے۔ چندروز میں آپ کے علوم ظاہری سے

فراغت پائی اور کلام الله کوحفظ کیا۔ مجمع السلوک، شرحِ مکیه وغیرہ رسائل اور شروح وحواشی آپ کی یادگارتصانیف ہیں۔

عالم شباب میں شخ شاہ محمد مینالکھنوی کے مرید ہوئے اور بیس برس پیری خدمت میں رہے۔ ریاضاتِ شاقہ اور مجاہدات وغیرہ کو پورا کیا اور خلعت خلافت باطنی سے سرفراز ہوئے۔ مجرد، متورع اور متوکل تھے۔ سرودوساع آپ کو پہندتھا۔ پیر کے حکم سے خیر آباد آگے اور طالبانِ خدا کی ہدایت وارشاد میں مشغول ہوگئے۔ ۱۲ رربیج الاوّل ۱۹۰ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار خیر آباد میں ہے۔

# شيخ ركن الدين چشتى كان شكر قدن سرهٔ

آپ مشاہیراولیا ےعظام سے ہیں۔ شخ زاہد چشتی کے مریدوخلیفہ ہیں۔ جامع علوم ظاہری وباطنی ،مظہر تجلیات رحمانی اور صاحب تصرفات وخوار قِ عادات ہیں۔ کہتے ہیں کہ شوق و ذوق وستی آپ کے مزاج پر غالب رہتی تھی۔ وقت انقال یا جی یا قیوم کہتے ہوئے آیک آ واز آئی کہ خواجہ رکن ہوئے ایک آ واز آئی کہ خواجہ رکن الدین نے اس عالم سے رحلت کی ہے ، جونما نے جنازہ کے ثواب کا خواہاں ہوجلد حاضر ہو۔ تمام شہر کے لوگوں نے یہ آواز سنی بلکہ باہر دیہات کے لوگ بھی یہ آواز من کر آپ کے جنازے پر حاضر ہوئے۔ جہیز و تلفین کر کے نما نے جنازہ پر حسی گئی اور فن کیا گیا۔ آپ گجرات میں بابا فرید کے لقب سے مشہور ہیں۔ ۲۲ رشوال ۱۹ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ پیرانِ پٹن نہر والہ میں آسودہ ہیں۔

#### شاه قاذن چشتی قدن سرهٔ

آپ کا نام سیدحسین ہے اور مشاہیر اولیا ہے کاملین سے ہیں۔فیض ارادت وخرقہ

خلافت چشتیہ وسہرور دیمولانا شخ علم الدین شاطبی سے حاصل کیا۔ پیرانِ پین میں سکونت رکھتے تھے۔قطب الولایت، ہزرگ عصراور صاحب عالی مرتبہ تھے۔

آپ مخدوم شاہ و جیدالدین گجراتی کے مرشد طریقت ہیں۔ ہمیشہ مریدوں کے ارشاد میں مصروف رہتے اور زہدوعبادت وتقویٰ میں معروف تھے۔۲۲ رشوال ۹۱۱ ھ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ پیرانِ پیٹن میں حوض خال سرویر آپ کا مزارِ عالی ہے۔

#### شخ عزيز الله متوكل مندوى قدن سرهٔ

خلف شیخ کی متوطن مندو۔ آپ مشاہیراولیا اور اکابراصفیا سے ہیں۔فقروتو کل واستغنا کمال درجے کار کھتے تھے۔ جب رات ہوتی جو کچھ گھر میں رہتا بھندر حاجت رکھ لیتے ، باقی ہم سایہ کو بانٹ دیتے تھے۔ آبِ وضو بھی اتنا ہی رکھتے جو ضرورت نما نے تہجد کے لیے کافی ہوتا۔ اغنیا و مالدار کی صحبت سے نفرت کرتے اور بھی ان سے مخاطب نہ ہوتے تھے۔

کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک دولت مند مغرب کے وقت آپ سے ملاقات وزیارت کے واسطے آپ کے مکان پر آیا اور دیکھا کہ شخ کے گھر میں تاریکی ہے۔ ول میں خیال کیا کہ اتنی وسعت شخ کونہیں کہ تیل خرید سکیس اور جلا کیں ۔ تو اس نے آپ کے فرزند سے کہا کہ میں چند سبور وغن سے بھر کر بھیج دیتا ہوں اس کو آپ جلا لیا کریں، جب تمام ہوجائے محصاطلاع دیں اور آپ کی خدمت میں بھیج دیا جائے گا۔

غرض! اس دولت مند نے چندظروف روغن کے آپ کی خدمت میں بھیج دیے۔ شب کو چراغ کی روشن کی گئی۔ شخ عزیز اللہ نے روشنی دیکھ کراپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیہ روغن جراغ کہاں سے آئے؟۔

فرزند نے سب حال اُس تو گرکا بیان کردیا۔ آپ آزردہ خاطر ہوئے اور تو گرکومنع کیا کہ دوبارہ تیل نہ بھیج۔ اور جو پچھ تیل گھر میں تھااسی وقت سب فقرا کوتھیم کردیا۔ آپ جون پور میں سکونت رکھتے تھے اور مریدوں کی تعلیم وإرشاد میں مشغول رہتے۔ ہزار ہابندگانِ خدا کوفیض پہنچایا۔ کشف وکرامات وخوارقِ عادات آپ سے بہت جلوہ گر ہیں۔ شاہ باجن چشتی بر ہان پوری آپ کی خدمت میں رہ کرفیض یا فتہ ہوئے۔ عادہ ہیں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار جون پور میں ہے۔

### شخ الوجود قدسرهٔ

آپ کوشاہ داؤدمت بھی کہتے ہیں۔ بڑے بزرگ عارف باللہ اور واصل باللہ علیہ سے۔ شاہ قطب الدین بینادل کے مرید و خلیفہ تھے۔ خرقہ خلافت چشتہ قلندر بیر کھتے تھے۔ مریدوں کی تربیت وارشاد میں آپ ہمیشہ مصروف رہتے۔ جو نپور کے قریب سر ہر پورآپ کا وطن تھا۔ شخ عبد اللہ شطار جس وقت جون پورتشریف لائے، آپ بھی ان کی ملاقات کے لیے گئے۔

عبداللد شطار کی شوکت ظاہری اُمیرانہ رہا کرتی۔ دربان نے آپ کو جانے سے روکا تو آپ دربان کے آپ کو جانے سے روکا تو آپ دربان کو گراکراس کے سینے پر پاؤں دے کے بے اِجازت شخ کے پاس چلے گئے۔ شخ عبداللہ شطار نے آپ کا احترام واعزاز کیا اور آپس میں ملا قات سے دونوں محظوظ ہوئے۔ شخ داؤد کے کمالات وخوارق عادات مشہور ہیں۔ شاہ نواز اور شاہ پور قصار آپ کے خلفاے کاملین سے مشہور ہے۔ آپ کا مزار سر ہر پور میں ہے۔ [مشکلوق]

#### شاه بهاءالدين باجن چشتى قدسرهٔ

خلف حاجی معز الدین ۔حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه کی اولا د سے ہیں۔

آپ اکابر علاے کاملین ومشاہیراولیا ہے متصرفین سے تھے۔ • 9 سے میں تولد ہوئے۔ علوم ِ طاہری کی تکمیل کے بعد مخدوم شخ رحمت مندوی کی خدمت میں آ کرفیض ونعمت چشتیہ حاصل کیا۔

کہتے ہیں کہ آپ نے چودہ برس کی عمر سے ریاضت وعبادت میں قدم رکھا اور طریقہ درویثی اختیار کیا تھا۔ شخ عزیز اللہ متوکل علی اللہ مندوی سے پہلے بیعت کی ،اس کے بعد مخدوم شخ رحمت اللہ بن شخ عزیز اللہ کی خدمت میں چندسال رہے۔ جملہ علوم باطنی میں کمال حاصل کیا۔

پیر کے حکم کے مطابق خشکی کی راہ سے پیادہ پاحر مین شریفین کوروانہ ہوئے۔خراسان میں پہنچ۔ایک شب حضرت سیدنا رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو عالم واقع میں دیکھا کہ آپ کے مرشد موصوف کوفر ماتے ہیں کہ اپنے مرید سے کہو کہ تیرا جج قبول ہوا اب یہاں سے برہان پور چلا جائے ، اور وہاں مخلوق کی ہدایت وارشاد میں مشغول ہوجائے ، اور وہاں مخلوق کی ہدایت وارشاد میں مشغول ہوجائے ، اور شریعت محمدی کور قی دلائے۔

حضرت شاہ باجن وہاں سے مرشد کی خدمت میں اکیس سال کے بعد تشریف لائے۔ یہاں مرشد کا انقال ہو چکا تھا۔ شخ احمد عطاء اللہ بن شاہ سعد الله مرشد کے بیشیج سجادہ نشین تھے، مرشد کی وصیت کے مطابق نعمت باطنی کا خرقہ خاص شاہ باجن کو دیا، چند سال وہاں رہے۔ پھر غیبی اشارہ پاکر دکن کی طرف روانہ ہوئے اور دولت آباد میں آکر حضرت اسدالا ولیاء برہان الدین چشتی دولت آبادی کے مزارسے فیض اویسے اخذ کیا۔

وہاں سے شہر بیدر پہنچ۔ شخ منجھلہ خلیفہ حضرت مسعود بک چشتی کی خدمت میں چند روز رہے اور خرقہ مسعودی حاصل کیا، وہاں سے گجرات کی سیر کرتے ہوئے بزرگوں سے فیضاب ہوئے۔ پھر برہان پور میں آکر سکونت اختیار کی۔ حاکم شہر برہان پور آپ کی بزرگ د کھے کر معتقد ہوا۔ آپ کے لیے مسجد و خانقاہ بنوا دی اور دیہات کو آپ کی خانقاہ کے صرف

#### کے لیے انعام مقرر کر دیا۔

آپ کی تصانیف سے کتاب خزائہ رحمت اللہ اور علم سلوک وعرفان میں چندرسائل مشہور ہیں۔حضرت مولانا شخ علی متی آپ کے خلفا سے ہیں۔۱۱۸ زی قعدہ ۹۱۲ ہے میں آپ کا مزار بر ہان پور میں زیارت گاہ عالمیان ہے۔قطعہ تاریخ ۔
ثناہ باجن درز مانش قطب بود دفت خودرا چوں بسوے تق ربود از سرافسوس شد تاریخ آل شاہ باجن عاشق اللہ بود

### سيدشاه الطق قا درى قدس رهٔ

خلف سید ابوالفتح۔ ساداتِ حینی سے ہیں۔ آپ مشاہیر سادات، صاحب برکات وکشف وکرامات تھے۔ آپ نے بارہ برس کی عمر میں خرقہ خلافت قادر بیا پنے والد ماجد سے حاصل کیا۔ عشق اللی میں بغداد سے ہند کی طرف روانہ ہوئے اور ملک دکن میں آکر برنالہ میں قیام کیا۔

کہتے ہیں کہ آپ پچاس برس کی عمر تک ہے آب ددانہ مراقبہ میں ایک جگہ بیٹے رہے۔ جب جذب سے إفاقہ ہوا، بغداد کی طرف گئاور وہاں متابل ہوکر دوبارہ دکن کی طرف تشریف لائے اور موضع کنگن پور میں جس کواب کرنول کہتے ہیں اقامت اختیار کی۔ ملک عبدالوہاب آپ کے خلفا میں سے ہیں۔ غرۂ رمضان ۹۱۴ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار کرنول میں ہندوری ندی کے کنارے پر ہے۔

#### سيدشاه ين خدانما قدس رهٔ

آپ مشاہیر عرفا اور اکا بر کملاے صوفیہ سے ہیں۔ جامع علوم ظاہری وباطنی اور

صاحب کشف وکرامات وخوارق عادات تھے۔ آپ کی صحبت میں جوکوئی آ کے بیٹھتا محبت دنیاسے اس کادل سرد پڑ جاتا تھا،اور پھر بھی اس کا دل خواہش دنیوی میں نہ پھنستا۔

بہت سے لوگ آپ کے فیوضاتِ ظاہری وباطنی سے بہرہ ور ہوئے۔ دائم وضو اور قائم نماز آپ کا طریقہ تھا۔ ۱۲ ارمضان ۹۱۵ ھیں آپ کا وصال ہوا۔ برہان پورمیں آپ کا مزار پرانوارہے۔

### شيخ بهاءالدين شطاري قدسرهٔ

خلف ابراہیم بن عطاء اللہ قادری۔ آپ اکابر مثا یخین اور مشاہیر بزرگانِ عظام سے ہیں۔ صاحب حالات وجامع کمالات وبرکات تھے۔ آپ کا وطن قصبہ جندسرکار ہند سے ہیں۔ صاحب حالات کے آپ کوطلب کیا۔ آپ نے ایک زمانہ سلطان غیاث الدین خلجی کی سلطنت میں مندومیں بسرکیا۔

علوم ظاہری وباطنی میں طلبہ کو درس دیتے تھے۔ چندسال بعد ملک دکن کی طرف راہی ہوئے، شہر بیدر میں آکر سکونت اختیار کی۔ فیض قادر بیدوشطار بیدر کھتے تھے۔ آپ کی تصنیف سے ایک مشہور رسالہ اُؤ کارواشغال شطار بیرے انواع واقسام پرشتمل ہے۔

کہتے ہیں کہ آپ کو بوے خوش سو تھنے کے وقت ایساذ وق ووجد پیدا ہوجاتا کہ قریب المرگ ہوجاتے تھے اور روح جسم سے نکل جاتی۔ چنانچہ آپ کی رحلت کا سبب یہ کھا ہے کہ ایک مرتبہ حالت ضعف و پیری میں ایک معتقد شخص آپ کے روبر و دالیہ لایا۔ اُسی خوشبو کے ذوق وشوق میں اار ذی الحجہ ۱۹۲۱ ھے کو آپ نے وفات پائی۔ آپ کا مزار دولت آباد میں ہے۔ شخ محمد ملتانی ،سید ابر اہیم ایر جی ، اور مولا ناعلیم الدین وغیرہ آپ ہی سے فیض یافتہ ہیں۔

#### شاه بھکاری چشتی قدر سرهٔ

آپ کا نام شخ نظام الدین ہے۔خلف شخ یوسف بن شخ نصر اللہ۔ گنج شکر کی اولا د سے ہیں۔جن کا مزارتلہتی میں ہے۔آپ نے نعمت وفیض باطن اورخرقہ خلافت مخدوم شُخ سمُس الدين مندوي بن شخ خوجو سے حاصل کيا۔

آب اعظم اولیا اور اکابر اصفیاے برہان پورسے ہیں۔ اخذ بیعت کے بعد آپ اجودهن کی طرف گئے، اور گئے شکر کی روح مبارک سے فیض اویسیہ حاصل کیا۔ مدت تک شیخ محمرصاحب سجاده نشیں روضه گنج شکر کی خدمت میں رہے اور ریاضات وعبادات میں مشغول ہوکرفقر و درویثی کی تکمیل کی ، پھران سے نعت خرقہ خلافت یا یا۔

(اس کے بعد ) شاہ نعمان آسیری کی خدمت میں پہنچے۔شاہ نعمان نے بعد مراقبہ حکم کیا کہ تمہارے ہمراہیوں کی بیعت میں نے قبول کی ؛لیکن تمھاری بیعت کا حصہ شخ سٹس الدین مندوی کے پاس مقرر ہے جو مانڈو میں رہتے ہیں۔او<mark>ر مراتب با</mark>طنی سلوک کی يحيل شيخ محرسجاده حضرت بإباكنج شكركي خدمت ميں اجودهن ميں ہوگی۔

شاہ بھکاری وہاں سے روانہ ہوئے اور مانڈ وہیں پہنچ کرشنخ سٹس الدین سے بیعت کی اور فیض و نعمت خلافت چشتیہ حاصل کیا۔ شاہ بھکاری کے نام سے مشہور ہوئے۔ چند روز کے بعد وہاں سے اجودھن میں آئے اور پینخ محرسجادہ کی خدمت میں چندسال رہ کر بیعت اور خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ وہاں سے باجازت پیرآ سیر میں آئے اور شاہ نعمان کی صحبت میں رہ کر کمال رشد پیدا کیا۔ آپ دوبارہ سفر حرمین شریفین سے ستفیض ہوئے۔ پہلی مرتبددریا کے راستے سے اور دوسری مرتبہ جنگل کی راہ سے روانہ ہوئے۔ ہمیشہ صائم الدہراور قائم اللیل رہتے۔اکثر وبیشتر پتوں سے روزہ افطار کرتے۔

ایک مرتبان کی بہن نے ازرو مے محبت قدر بے روغن اس میں شریک کردیا، روغن کا مزہ معلوم ہوا؛ لیکن خاموش رہے، صبح کو بہن سے فرمایا کہ آج مجھے کو نمازِ تہجد میں پچھ لذت حاصل نہیں ہوئی۔

شاہ بھکاری نے حضرت شاہ باجن کی صلاح سے بر ہان پور میں سکونت اختیار کی اور سیر وسفرکوچھوڑا۔ آپ سے کشف وکرا مات وغیرہ بہت ہی صا در ہوئیں۔

نقل ہے کہ روزہ کے افطار کے وقت شاہ بھکاری اقسام طعام ظرف چو ہیں میں رکھ کرا پنا ہاتھ بلند کرتے اور شاہ نعمان آسیری کو بہ کرامت پہنچاتے ۔ پس شاہ نعمان اپنے ہم نشینوں سے فرماتے کہ بیتبرک تناول کرو، گنج شکر کے گھر کا آیا ہے۔ اور شاہ نعمان بھی اسی طور سے بوقت افطار طعام آپ کو پہنچاتے اور شاہ بھکاری اپنے مہمانوں سے فرماتے کہ بیہ تبرک خواجہ مود و د چشتی کا ہے تو سب لوگ تبرکا کھاتے تھے۔

سید پیارا اور شخ منجو شاہ نعمان کے خاص مرید تھے۔شاہ نعمان کی وفات کے بعد آپ کی خدمت میں آکر مستفیض ہوئے۔اور خرقہ خلاف<mark>ت وفیض باطنی حاصل کیا۔</mark> میرال عینا عادل خان والی بر ہان پورآپ کا مرید تھا اور ہمیشہ آپ کی خدمت میں آکر فیض میرال عینا عادل خان والی بر ہان پورآپ کا مرید تھا اور ہمیشہ آپ کی خدمت میں آکر فیض میرال عینا تھا۔ شاہ منصور مجذوب، شاہ حمید الدین، شخ برکت اللہ، قاضی داؤد، پیر کا کا، شخ شکر اللہ، شخ سدھارے، میرال سید پیارے، شاہ منجھو آپ کے خلفاے کا ملین سے صاحب ارشاد ہیں۔

نقل ہے کہ آپ نے والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد اپنی ہم شیرہ نی بی اللہ دی کے سایۂ عاطفت میں پرورش پائی۔ جب س شعور کو پنچے، تو مدرسہ اجودھن میں مخصیل علوم ظاہری کی۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضرت گنج شکر نے اپنی کلاہ فقر آپ کے سر مبارک پررکھ کر فر مایا کہ اے نورالعین! خدانے تجھ کوخرقہ فقر عطا کیا اور حکم کیا ہے کہ حرمین شریفین کو جاؤ۔

چنانچہ جب آپ بیدار ہوئے ، توخواب کا تمام حال اپنے والد شاہ یوسف سے بیان کیا۔ والد نے خوش ہوکر آپ کوسفر کی اجازت دے دی۔ آپ شیخ تھیکن ، اور شیخ سونا وغیرہ کی معیت میں بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے۔

انھیں دنوں شاہ یوسف نے اجودھن سے آسیر میں آکر قیام فرمایا تھا، بادشاہ آپ کو بہت معتقد ہوا، پھر چندروز بعد شاہ یوسف انقال کرگئے۔ کہتے ہیں کہ شاہ بھکاری نے جج کے جانے اور آنے میں کعبہ کی طرف پشت نہ کی اور چرمی پا پوش نہ پہنی، اور پچھوؤں کا ایک ڈبرساتھ رکھتے۔ جب عبادت میں نیند غلبہ کرتی، اپنا ہاتھ اس ڈبر میں ڈال دیت، جب پچھوکا ٹنتے تو غلبہ خواب سے نجات مل جاتی تھی۔

تین سوشن آپ کے ہاتھ کی کی ہوئی روٹی سے ہرروز پیٹ بھرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ ہر ہان پور میں متوطن ہوئے ، تو آپ کا مرید شنخ محمود آپ کے لیے وضو کا پانی لا دیا کرتا تھا۔

ایک روز پھودیر ہوئی، آپ نے یا دفر مایا اور دل میں خیال کیا کہ ایک کوزہ پانی کے لیے بند ہُ خدا کو تکلیف وینا مناسب نہیں، اُٹھے اور جہاں اب اوتا ولی ندی ہے اس جگہ آکر عصا زمین پر مارا، تو ایک بہتا ہوا چشمہ جاری ہوگیا اور آپ وہاں سے چلے، جب پیچھے پھر کر دیکھا تو پانی کا پور چلا آرہا ہے۔ زبان مبارک سے فر مایا: اوتا وکی مت کر۔اس روز سے اس ندی کا نام اوتا ولی مشہور ہوگیا۔

عینا عادل شاہ نے آپ کے لیے اُس جگہ اوتا ولی ندی کے کنارے پرخانقاہ بنوادی۔ چنانچہ اب تک وہاں اس عمارت کا نشان موجود ہے۔ آپ کی کرامات وخوارق عادات بہت زیادہ مشہور ومعروف ہیں۔ ۱۲ر رہے الاوّل ۹۲۷ ھیمیں رحلت فر ماہوئے۔ ہر ہان پور میں اوتا وکی ندی کے کنارے پرآپ کا مزارہے۔

#### مخدوم شاه صفى قدن سرهٔ

آپ کا نام شاہ عبد الصمد صفی بن شخ عبد العلیم ہے۔ مشاہیر اولیا ہے ہند ہے ہیں۔
جامع علوم ظاہری وباطنی تھے۔ اکثر اوقات خوارق عادات وکشف وکرامات آپ سے
ظاہر ہوئیں۔ایام جوانی میں آپ کو خداطلی کاعشق پیدا ہوا، مخدوم شخ سعد چشتی کی خدمت
میں حاضر ہوئے اور علوم شرعیہ کی تکیل کر کے آپ کے مرید ہوئے۔ چند روز میں مجاہدہ
وریاضاتِ شاقہ کے بعد خرقہ خلافت چشتہ سے سرفر از ہوئے۔

آپ کے مزاج میں ذوق وشوق بہت تھا۔ اکثر و بیشتر جلال کی حالت میں رہتے، جس پر نظر پڑتی فوراً ہے ہوش ہوکر زمین پر گر پڑتا۔ آپ نے بھی درجہ ُ قطبیت پر فائز ہونے کی دجہ سے اپنالیاس تبدیل نہ کیا۔

مشہورہے کہ مائی پور کے لوگوں نے آپ کے پاس ایک کنویں کے کھاری پانی ہونے کی شکایت کی تو آپ نے اس میں اپنا لعابِ دہن ڈال دیا، اور کنویں کا پانی میٹھا ہوگیا۔ ۱۸رمحرم ۹۳۳ ھ میں آپ نے رحلت فرمائی اور سائی پور میں آپ کا مزار پر انوارہے۔

#### شيخ ارهن قدن سرهٔ

آپ کا نام زین العابدین ہے۔مشاہیرمشا یخین دہلی سے ہیں۔ بڑے عابدوزاہد سے سے پوری عمر عبادت وریاضت میں گزار دی۔علوم ظاہری وباطنی کے انوار آپ سے درخشندہ تھے۔

اکثر صائم رہتے اور کھانے میں نہایت احتیاط رکھے۔حرام کالقمہ آپ نے بھی نہ کھایا۔ آپ مولانا ساء الدین وہلوی کے مرید وخلیفہ ہیں۔ ۹۳۴ ھ میں آپ نے انتقال فرمایا۔ دبلی میں حوضِ شمسی پر آپ کا مزار ہے۔

#### شاه شاهباز قدن سرهٔ

آپ کا نام ملک شرف الدین بن ملک عبدالقدوس ہے۔ اکابر علما ومشاہیر اولیا ہے بہان پور سے ہیں۔ صاحب علوم اور جامع شریعت وطریقت تھے۔ ملک عبدالقدوس صاحب صاحب دولت وحکومت تھے، شہراحمرآ باد میں رہتے تھے؛ کیکن وہاں کے حاکم سے کچھ رنجش کے سبب عینا عادل شاہ کے زمانے میں آپ بر ہان پور چلے آئے اور توطن اختیار کیا۔ بادشاہ نے باعزاز تمام آپ کو بلایا اور قلعہ آسیر کے قریب رہنے کا مقام دیا۔ عبدالقدوس نے چندسال کے بعدانقال کیا۔

شاہ شہباز چودہ سال کی عمر میں مخصیل علم اور عبادتِ الہی میں مشغول ہوگئے۔ایک روزکسی مجذوب نے آپ سے کہد دیا کہ سی صاحب دل سے کیوں نہیں ملتے، بس اسی روز سے شعلہ عشق الہی نے دل میں گھر کرلیا اور احمر آباد گجرات پہنچ کرشاہ علی خطیب خلیفہ مخدوم قطب عالم بخاری کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے بیعت کی اور ایک سال سے زیادہ وہاں رہے، ریاضات ومجاہدات کیا، اور فیوضاتِ باطنی کے حصول کے بعد آپ منصب خلافت سے سرفراز ہوئے۔ بر ہان پور میں آکر علم ہدایت وارشاد کو بلند کیا، صد ہا کو اسلام کاراستہ دکھایا۔ کشف وکرا مات اور خوارق عادات آپ سے بہت ظاہر ہوئے۔

آپ برے متواضع اور منکسر النفس تھے۔ بہت سے مشائ عصر سے آپ نے اکتسابِ فیض کیا ہے۔ شخ جلال متوکل آپ کے مشہور خلفا میں سے ہیں۔ آپ کے ملفوظ میں تجریر ہے کہ آپ نے فیض اور میں ور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی ارواح پاک سے اخذ کیا ہے۔ ۱۰ رر سے الآخر ۹۳۴ ہے میں آپ نے رحلت فرمائی۔ بر ہان پور میں آپ کا مزار ہے۔ [تاریخ بر ہان پور]

# مخدوم شيخ سمس الدين ملتاني قدس رهٔ

آپ کانام ابوالفتی شخ محمد ملتانی بن شخ ابراہیم ہے۔ مشاہیر اولیا واکا برصوفیہ سے ہیں۔ آپ نے فیض اِرادت وخلافت قادریہ حضرت بہاء الدین انصاری سے اخذ کیا۔ صاحب تصرفات ظاہری وباطنی متھے۔ مخدوم شخ حسن قادری - جو بنگالے سے تشریف لائے تھے۔ ان سے فیض باطنی کا حصول کیا۔ نیز حضرت سیدنا غوث صدانی کی روحِ مبارک سے بھی فیض اویسیہ حاصل کیا۔

آپ جامع شریعت وطریقت تھے، بیدر میں رہتے اور مریدوں کی تعلیم وارشاد میں مصروف تھے۔آپ کا آستانہ فیض ظاہری وباطنی کا مخزن بنا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہمایوں بادشاہ بن سلطان علاء الدین آپ کی بددعا سے ہلاک ہوگیا۔ ۲رشوال ۹۳۵ ھے میں آپ نے رحلت فرمائی۔ بیدردکن میں آپ کا مزار ہے۔

#### سيدعبدالوماب قادري قدسره

مشہورسلطان جیو۔آپ کے والد کا نام سیرغیاث الدین احمد آبادی ہے۔مشایخین کبار اور اکا برساداتِ عظام سے ہیں۔ جامع علوم ظاہری وباطنی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبل تولد آپ کی والدہ راجی فیروز کومژدہ سایا اور آپ کی بزرگی کا بیان کیا، چنانچہ چندروز بعد آپ پیدا ہوئے۔

جب حدنطق کو پنچ تو معلم کے پاس گئے۔ ایک دوحرف پڑھ کرتمام قر آن معلم کو سنادیا۔ معلم گھبرایا اور آپ کے والد کواس بات کی خبر دی اور جو پچھ اُجرت ملی تھی وہ والس دینے لگا تو آپ کے والد نے فر مایا کہ یہ اُجرت نہیں فقیر کا تبرک ہے۔ اس لڑکے کا فکر نہ کرو، یہ دوسری جگہ سے تعلیم یا تا ہے۔ چنا نچہ چند عرصے میں بڑے عالم وفاضل بن گئے۔

علاے زمانہ آپ کے پاس آتے اور فیض ظاہری وباطنی پاتے تھے۔ آپ ہمیشہ چہرے پر حیا درر کھتے تھے، جوکوئی آپ کود کھتا ہے ہوش ہوجا تا تھا۔

کہتے ہیں کہ آپ حسن صورت وحسن سیرت میں گویا یوسف ثانی تھے۔ جب س تمیز کو پہنچ تو اکثر نماز کے وقت غائب ہو جاتے ،لوگوں نے آپ سے استفسار کیا تو فر مایا کہ نماز بیت المقدس میں ،نماز ظہر کعبہ میں ،نماز عصر مدینہ میں ،نماز مغرب مشہد میں اور نماز عشا مسجد جدی حضرت سید ناغو شے اعظم بغداد میں پڑھتا ہوں۔

پانچ برس کی عمر میں جذبات الہی آپ کے دل پر منکشف ہونے گئے۔ آپ نے فیض ارادت وخرقہ خلافت قادر بیا پنے والد ماجد سے حاصل کیا۔ والد کی رحلت کے بعد پیغیبر خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے موضع سرسمیں سے پچیس برس کی عمر میں احمد آباد آئے اور وہاں سکونت کی اور سید یعقوب چشتی سے نعمت چشتیہ اخذ کی۔

اکثر اوقات آپ کے پاس جنات آتے اور آپ کو وضوکراتے تھے۔ آپ تمام دن خانقاہ میں بیٹھتے اور مریدوں کو علوم ظاہری وباطنی سکھاتے تھے۔ پورا گجرات آپ کے فیوضاتِ ظاہری وباطنی سے مملوہے۔ اارر بھے الاول ۹۳۵ ھیں آپ کا وصال ہوا۔ احمد آباد گجرات میں آپ کا مزار پرانوارہے۔

### شخ جلال قا درى قدى سرهٔ

آپ دہلی کے متوطن تھے۔ ملک گجرات میں آکرعلوم ظاہری کی تخصیل میں مشغول ہوگئے۔ چندسال بعدعشق اللی نے دل پر آثر کیا، تو شخ بہاءالدین انصاری سمنانی مندوی کی خدمت میں حاضر ہوکر بیعت سے مشرف ہوئے اور مدت تک ریاضت وسلوک کیا۔ پھر مرشد کے ہمراہ دولت آباد پنچے، شخ نے آپ کوخرقہ خلافت قادر بیعطا فرمایا، اور حرمین شریفین جانے کی اجازت دے دی۔ ملک عرب سے لوٹے کے بعد آپ نے بر ہان پور

میں قیام فرمایا اور مخلوق کی ہدایت وارشاد میں مشغول ہو گئے، بہت سے لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتلایا۔

ایک روز آپ کے مرشد نے خواب میں فر مایا کہ حضرت غوث اعظم کا خرقہ مبارک جو تھا رہے ہوا ہے۔ چوتھا رے پاس امانت ہے تین دن کے اندر شخ محمد ملتانی کو جو ہمارے خلفا ہے خاص سے ہیں پہنچا دو۔ حسب الحکم آپ نے پیرانِ پیر کا وہ خرقہ انھیں پہنچایا اور پھر ہر ہان پور میں رونق بخش ہوئے۔

ایک شب شخ جلال متوکل نے خواب میں دیکھا کہ فرشتوں کے چندگروہ آسان سے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شخ جلال کی روحِ مقدس کے استقبال کے لیے آئے ہیں، صاحب خواب کو ہمنام ہونے کے سبب اپنی ذات کا اِشتباہ ہوا تو بعد نماز صبح ملک مشس الدین کے مکان پر گئے کہ اس کیفیت کا مطلب بتا کیں۔

انھوں نے کہا کہ مجھ کو بھی ہید واقعہ معلوم ہو گیا ہے، آج شخ قادری کی رحلت کا دن ہے۔ ابھی اسی گفتگو میں مصلے کہ شخ جلال قادری کے وصال کی خبر پینچی ۔۲۳ ررئیج الثانی ۹۳۵ ھیں وفات یائی۔ برہان پور میں آسودہ ہیں۔ [تاریخ برہان پور]

## شيخ خانو گواليري قدي سرهٔ

آپ عشق ومحبت الہی میں سوختہ ایک بزرگ تھے۔خواجہ حسین نا گوری کے مرید تھے اور خرقہ خلافت چشتی شخ اساعیل چشتی فرزند حسن سرمست چشتی سے حاصل کیا تھا۔ جب کہ حضرت خواجہ بزرگ کی روحانیت سے فیض باطنی اخذ کیا تھا۔

بہت زیادہ ضعف و پیرانہ سالی کے باعث کسی کی تعظیم نہیں کر پاتے تھے۔ شیخ نظام نارنولی اور شیخ اساعیل برادر شیخ نظام آپ ہی سے فیض یافتہ ہیں۔ ۹۴۰ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ گوالیار میں آسودہ ہیں۔ بــر كاتُ الاوليــاء (137)

## شخ جمال الدين جمن چشتى قدي سرهٔ

آپ مقبولانِ بارگاہ اور خاصانِ خدا سے ہیں۔ صاحب ولایت تصرفاتِ ظاہری وباطنی میں مشہور تھے۔ فیض ارادت وخرقہ خلافت چشتیہ اپنے والدیثن محمود راجن سے حاصل کیا اور اپنے والد کے چپایشخ نصیر الدین ٹانی چشتی سے بھی خلافت باطنی رکھتے سے ساتھ ہی اپنے شخ احمد کھٹومغربی سے خلافت مغربیہ کا بھی فیض حاصل کیا۔

آپ ہمیشہ اشغال واذکاراورعبادت الہی میں منتغرق رہتے تھے۔ لوگوں کی تلقین وہدایت میں ساری عمر بسر کردی۔ گجرات کے ہزاروں لوگ آپ کے مریدومعتقد ہوئے۔ ۲۰ رذی الحجبہ ۹۴ ھیں آپ نے وفات پائی۔ احمد آباد گجرات میں آسودہ ہیں۔ بعض نے چانیا نیر میں آپ کا مزار لکھا ہے۔ [ تذکرة المشاریخ]

#### سيدين يائي مناري قدن سرهٔ

آپ درویش کامل اور واصلانِ حق سے ہیں۔ عالم علوم ظاہری و باطنی اور جامع کمالات وخوارق عادات تھے۔ ملکوں کی سیروسیاحت آپ نے بہت کی۔ بغایت جسیم تھے۔

کہتے ہیں کہ آپ مشہد سے ہندوستان کی طرف آئے، دہلی میں آکر قیام فرمایا اور وہاں کسی مسجد میں سکونت کی اور عبادت وریاضت میں مشغول ہوئے۔ چنا نچہوہ مسجد پائی مناری کے نام سے آج مشہور ہے۔ امراورؤسا ے عصر آپ کی خدمت میں آتے اور فیض خدمت سے بہرہ ور ہوتے تھے۔ ۹۳۲ ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ دہلی میں منارشمس کے یاس آپ کا مزار ہے۔

# شيخ الفتح سرمست قدل سرهٔ

مشہور ہدایت الله ۔خلف شاہ قاخن ۔آپ مشاہیر اولیا ہے کرام ومشا یخین عظام سے ہیں۔ ہزرگ عصر، صاحب تصرفات ظاہری وباطنی تھے۔فیض ارادت و تعمت خلافت فردوسیہ شطاریہ اپنے والد ماجدشاہ قاخن سے حاصل کیا۔ ہمیشہ مریدوں کی تعلیم وإرشاد میں مصروف رہتے۔

آپ جامع شریعت وطریقت اور صاحب درجات وعالی مقامات تھے۔ حاجی شخ حمید حضور نے شاہ قاذن کی رحلت کے بعد آپ سے فیض باطنی اخذ کیاا ورخرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ ۹۴۲ ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ مرشد آباد عرف مندومیں آپ کا مزار ہے۔

#### شخ عبدالقدوس گنگوہی قدن سرهٔ

خلف شخ اساعیل۔ آپ مشاہیر علا اور اکابر اولیا سے ہیں۔ جامع علوم صوری ومعنوی، اور صاحب ذوق وشوق وساع ووجد تھے۔ آپ کے مزاج میں زہد وتقو کی کمال درجے کا تھا۔ ظاہر میں شخ محر بن شخ عارف بن شخ عبدالحق ردولوی کے مرید تھے؛ لیکن باطن میں فیض اویسیہ حضرت شخ احمر عبدالحق ردولوی کی روحِ مبارک سے حاصل کیا۔ اپنے زمانے میں قطب العصر تھے۔ شخ پیارا گجراتی کی خدمت میں رہ کر علوم حقائق ومعارف کی تعلیم یائی۔

کہتے ہیں کہ ایک روزشخ عبدالقدوس اپنے مکان پر گئے، تین روز مکان پر ہے۔ شخ عبدالحق ردولوی کی روحِ مبارک وہاں آپنچی اور آپ کومعاملہ میں فر مایا کہ ہم نے تیرا گھر جلایا، اب تک تم نے گھروں کی محبت نہیں چھوڑی!۔

یہ مشاہدہ کرتے ہی آپ کے دل پر بڑا اُثر پیدا ہوا اور فقر ودرویثی اختیار کرلی۔ حضرت عبدالحق ردولوی کی روح سے آپ کوفیض پہنچا کیا۔ اکثر بزرگوں نے اپنی روح کی قوت سے مریدوں کی تعلیم کی ہے اور ان کے دلوں کو دنیا کی محبت اور سردوغل وغش سے پاک وصاف کردیا ہے۔

کھاہے کہ چندسال آپ نے نمازِ معکوس پڑھی ہے۔ اور اکثر صومِ وصال رکھا کرتے تھے۔ آپ نے بڑے بڑے ریاضت ومجاہدے کیے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شخ عبدالعدوس حضرت شخ عبدالحق ردولوی کے مزار پر گئے، شخ عبدالحق ردولوی جسم قبر سے عبدالقدوس حضرت شخ عبدالحق وارشاد کیا اور اپنے بوتے سے فیض خرقہ خلافت چشتہدلوا دیا۔ باہرنکل آئے اور آپ کوتھیم وارشاد کیا اور اپنے بوتے سے فیض خرقہ خلافت چشتہدلوا دیا۔ کھاہے کہ شخ عبدالقدوس چھ مہینے ایک درخت کے سوراخ میں بیٹھے رہے اور بے آب ودانہ اذکاروا شغال کرتے رہے۔ شخ جلال تھا میسری وغیرہ آپ کے کمل خلفاسے مشہور ہیں۔ بادشاہ وقت اور اُمراے عصر آپ کے معقد تھے۔ آپ نے ولایت چشتہ کا کوس ایسا بجایا کہ ہزار ہالوگ آپ کی خدمت سے فیض یاب ہوئے۔ آپ کی تصانیف کیوبات ورسائل وغیرہ کی شکل میں طلبہ ومریدین کے لیے مفید ہیں۔ ۲۲۳؍ جمادی الآخر مکتوبات ورسائل وغیرہ کی شکل میں طلبہ ومریدین کے لیے مفید ہیں۔ ۲۲۳؍ جمادی الآخر محترب کے کامزار ہے۔

### شاه جلال قتسرهٔ

خلف شاہ نظام الدین۔آپ کمل مشایخین اورا کا برعارفین دکن سے ہیں۔ شخ احمد چشتی برہان پوری کے مرید وخلیفہ تھے۔ مراتب فضائل، علوم دین اور حقائق تصوف کے جامع تھے۔ زہد وتقویٰ میں بنظیر زاہد وعابد تھے۔ جوکوئی آپ کی خدمت میں آتا فیض ظاہری و باطنی پاتا تھا۔ گویا آپ کی خانقاہ حاجت مندوں کے واسطے محک کا کام دیتی تھی۔ یعنی ہر شخص کا مطلب دلی یورا ہوجاتا تھا۔

بسر كاتُ الاوليساء (140)

شخ ابوجیوخضر، شخ جمال محمر، شخ ابومحمر، ملاعاشقی، شخ معظم، شخ فدا بردی، سیدعلا اور سید کمال الدین بخاری آپ کے مشاہیر خلفا سے ہیں۔ غروُ رئے الثانی ۹۵۱ ھ میں رحلت فرمائی۔ برہان پورمیں آسودہ ہیں۔ [تاریخ برہان پور]

## شيخ چندن چشتی قد*ن سر*هٔ

آپ مشاہیر اولیا ہے کاملین سے ہیں۔ صاحب کشف وکرامات وخوارق عادات عالی درجات تھے۔آپ شخ صدرالدین عالی درجات تھے۔آپ کے والد کانام شخ بڑھ بن تھجو سودری ہے۔آپ شخ صدرالدین خاموش چشتی کے مریدوخلیفہ ہیں۔جوکوئی کسی چیز کا طالب ہوکر آپ کے پاس آتا آپ کے آستانے سے محروم نہ جاتا تھا۔سلطان بہادر گجراتی آپ کا مرید ہے۔

وہاں شخ دان گجراتی اور شخ سلطان خلیفہ شخ چند چشتی سے ملاقات ہوئی۔ وہ مرشد کی خدمت میں لائے ، ایک نظر پڑتے ہی زنجیر آہنی سبک ہوگئ۔ کہتے ہیں کہ اسی روز سے شخ منجھو اجمیری مرید ہوئے اور پیر کی خدمت میں گئی روز تک رہ کرسلوک وعرفان کی تحمیل کی ۔ اور ریاضت ومجاہدہ کر کے خرقہ خلافت حاصل کیا۔

کھاہے کہ جس وقت خادم خانقاہ خرج کے لیے آپ کی خدمت میں آ کرعرض کرتا، آپ دریا کی طرف جاتے اور دونوں آسٹینیں اشرفیوں سے بھر کر لے آتے اور خادم کے حوالے کردیتے تھے۔ خادم اس کو خانقاہ کے صرف میں لاتا۔ ہزار ہا فقراومسافر آپ کی

خانقاہ میں رہتے اور فیض پاتے تھے۔۲۳ ررمضان۹۵۳ ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ مندسور میں آپ کا مزار ہے۔

#### سيد إبراهيم ابرجي قدسرهٔ

خلف سید معین امر جی قادری۔ بزرگ ومتبرک، دانشمند کامل اور علوم ظاہری و باطنی کے جامع تھے۔فیض ارادت وخرقہ خلافت قادریہ شخ بہاء الدین شطاری سے اخذ کیا اور اکثر مشایخین وقت سے بھی فیض حاصل کیا۔ اوراد واشغال اور طلبہ کے درس میں ہمہ وقت مصروف رہتے تھے۔

علا وفضلا آپ کی خدمت میں آکر فیض اخذ کیا کرتے ہے۔ آپ کے زمانے میں دبلی میں کو کُشخص آپ کے زمانے میں دبلی میں کو کُشخص آپ کے ہمسر نہ تھا۔ چنا نچہ شخ عبدالعزیز شکر بار مخدوم شخ بھکاری وغیرہ نے آپ سے استفاضہ کیا ہے۔ آپ نے بے واسطہ شخ نظام الدین اولیا سے معاملہ میں خرقہ پایا ہے۔ اور شخ پیارے بن شخ الاسلام شخ چاند نے بھی فیض ارادت قادر یہ کوآپ سے اخذ کیا۔ ۱۹۲۹ ھو کوآپ دبلی میں تشریف لائے اور ۵رر رہے الثانی سام ۹۵ ھیں وفات پائی۔ آپ کا مزار دبلی میں شخ المشائ نظام الدین اولیا کے مزار کے قریب ہے۔ [عمدة الصحایف مولفہ مولوی عبدالکریم]

# مخدوم علاء الدين بربان نگرى قدس ره

ہیں۔آپ اللہ ہوئے۔مشاہیر بزرگان اور اولیا ہے کاملین سے ہیں۔آپ کے والد کا نام شخ کمال الدین ہے۔فاروقی شخ اور صاحب خوارق عادات وجامع علوم ظاہری وباطنی تھے۔اینے والد ماجدسے فیض چشتہ اور خرقہ خلافت حاصل کیا۔آپ کے

#### فیض وارشاد سے بہت سےلوگ درجهٔ کمالات پر پہنچے۔

ہمیشہ عبادات وریاضات میں متعفرق اور مریدوں کی ہدایت وارشاد میں مصروف رہتے تھے۔آپ کا فیض ملک دکن میں جاری ہوا۔ عالم گیر بادشاہ نے بڑی عقیدت مندی سے جاگیریں آپ کے مصارف خانقاہ کے لیے انعام دی ہیں۔ 9۵۵ھ میں آپ نے وفات یائی۔موضع بر ہان گرعلاقہ شولا پور میں آپ کا مزار ہے۔

### شخ حميدظهور حاجي حضور قدن سرهٔ

آپ مشاہیر مشاہخین شطار ہے ہیں۔آپ کے والد کانام قاضی حظیر الدین جون
پوری ہے اور حضرت فرید الدین عطار کی اولا دمیں ہیں۔آپ نے شاہ قاخن شطار کی سے
فیض ارادت وخرقہ خلافت اخذ کیا تھا اور مراتب سلوک کی پیمیل شخ ابوالفتح سرمست،
ہدایت اللہ شطار کی خدمت میں کی تھی ، ساتھ خرقہ خلافت بھی حاصل کیا تھا۔آپ نے
دیار وامصار کی بہت سیروسیاحت کی تھی۔مصلاً بردوش اور عصا ہاتھ میں لیے عالم تجرید
وتفرید میں پھراکرتے تھے۔

جب غوث محمر آپ کی خدمت میں آئے تو کمال توجہ سے آپ نے ان کی تربیت کی۔ آپ کی خدمت میں ہجوم خلائق بہت رہتا تھا؛ اس لیے محمد غوث پیر کا اشارہ پاکر شنخ ابوالفتح سرمست کی خدمت میں جاتے اور فوائد باطنی سے مستفید ہوتے تھے۔

حضرت محمد خوث کے بھائی بھی شخ بہلول بھی آپ ہی کے فیض یافتہ ہیں۔ ہایوں بادشاہ شخ بہلول کا مریدتھا، جب تک شخ حیات سے، کوئی حادثہ ہمایوں کی سلطنت میں نہ آیا۔ کہتے ہیں کہ بالآخر شخ بہلول مرزا ہندل برادرخورد ہمایوں کے ہاتھ سے ٩٩٥ ھیں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔اور ٩٥٦ ھیں شخ حمید ظہورنے انقال فرمایا۔ [مشکوۃ]

# شيخ إبرا ہيم كلهوارسندهى قدن سرهٔ

آپ کمل بزرگانِ دکن سے ہیں۔ صاحب کرامات وتفرفات تھے۔کشف اسرار حقایق معرفت میں عالی مرتبہ رکھتے تھے۔ آپ نے اکثر اولیا ے عصر سے فیوضاتِ باطنی اُخذ کیے۔آپ حضرت شاہ منصور مجذوب کے معاصر تھے۔

کہتے ہیں کہ شخ ابراہیم کے واسطے خزانہ غیب سے ہرروز انواع واقسام کی نعمیں کہنچی تھیں اور آپ سب محتاجوں اور عاجزوں میں تقسیم فرمادیتے تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کی کہ بزرگانِ سابق پھر کونظر کیمیا اُثر سے زر بنادیتے تھے۔

شیخ نے تبسم کیا اور ایک پھر کی طرف اِشارہ کیا ،فوراً اس کا رنگ سونے کا سا ہو گیا۔ شیخ نے فرمایا: اے پھر! میں نے بچھ کو بصند ہو کرنہ کہا تھا خوش طبعی سے کہا تھا۔ ۹۵۲ ھ میں آپ نے انتقال فرمایا۔ آپ کا مزار برہان پورمیں ہے۔ [تاریخ برہان پور]

# ملاشيخ امان الله يإنى بتى قدسرهٔ

آپ کا نام عبدالملک ہے۔ مشاہیر عرفا اور اکا برعلا ہے صوفیہ سے ہیں۔ جامع علوم شریعت وطریقت سے۔ آپ شخ محمد حسن چشتی کے مرید وخلیفہ ہیں۔ ریاضات وعبادات میں آپ نے ساری عمر بسر کی ، مشرب قلندریہ تھا ، اور فیض قادریہ بھی آپ کو حاصل تھا۔ اکثر سلاسل کے بزرگوں سے آپ نے نعمت باطنی اخذ کیا۔ شرح لوا تک جامی ، رسالہ اثبات الاحدیت وغیرہ سلوک وعرفاں کے رسائل آپ کی تصانیف سے مشہور ہیں۔

آپ سے اکثر اوقات کرامات وعجا ئبات ظاہر ہوتے۔مزاح میں عجز وانکسار بہت تھا۔ ہمیشہ بحرتو حید میں غوطہزن رہتے۔حضرات صوفیہ میں آپ کو جز واول کہتے ہیں۔شخ

الا کبر حضرت محی الدین عربی کے پیرو تھے۔ آپ کی مجلس میں بھی دنیا اور دنیا داروں کا ذکر نہ ہوتا۔ یا دِقق اورنشر علوم میں مشغول رہتے۔

جب آپ کی وفات نزدیک پنجی، ہرایک کتاب کو ہاتھ میں لیت، اس کو کھولتے اور فرماتے تھے کہ اب میں تجھ کو چھوڑتا ہوں، جھ سے میں نے بہت سے فائدے حاصل کیے۔ اس طرح ہر چیز سے فرماتے تھے۔ شخ سیف الدین دہلوی وغیرہ آپ کے مشاہیر خلفا میں سے ہیں۔ ۱۲رر بھے الآخر ۵۵۷ ھے میں آپ کا وصال ہوا۔ پانی پت میں آسودہ ہیں۔

#### شاهمنصور مجذوب قدن سرهٔ

خلف ملک جلال وزیرعینا عادل خان والی بر ہان پور۔ وزیر ملک جلال تھامیسر میں مدفون ہیں۔ آپ مشاہیر کمل مجازیب دکن سے ہیں۔ حضرت شاہ بھکاری چشتی سے فیض ارادت ونعت خلافت پائی۔ عالم شباب میں تمام اسباب دولت و نیوی کور کر کے فقر و درویتی کو اختیار کیا۔ اور اذکار واشغال وعبادت میں مشغول ہوئے۔

نقل ہے کہ ایک روزشاہ بھکاری طشت میں وضوکررہے تھے اورشاہ منصور وضوکرا رہے تھے۔ جب شاہ بھکاری وضو سے فارغ ہوئے، تو شاہ منصور نے بحسن اعتقاد وہ طشت اُٹھاکر آب وضوکو ایک دم پی لیا۔ بس پیتے ہی عالم جذب آپ پر طاری ہوگیا اور نعمات ولذات و نیوی سے دل سر دہوا۔ اور اُسرار باطنی آپ کے دل پہ کشف ہوئے۔ نقل ہے کہ ایک مسافر سیاح بر ہان پور میں آیا اور شخ ابراہیم کلہدار کی خانقاہ میں اُٹرا۔ اس نے بیان کیا کہ دو تین سال تک میں حرم کعبہ میں رہا۔ کیا دیکھتا تھا کہ ہر شب جعد شام کے وقت ایک فقیر سر بر ہنہ حاضر ہوکر طواف کعبہ کرتا ہے۔ اس شخص کو ہر چند تلاش

کیا نہ پایا۔ جب ایک بزرگ سے میں نے اس فقیر کا حال پوچھا تو اس نے کہا: ان کا نام شاہ منصور ہے، بر ہان پور میں رہتے ہیں۔ تب سے مجھ کو ان کی قدم بوس کا اشتیاق رہتا ہے۔ شخ ابراہیم صاحب خانقاہ نے فر مایا کہوہ یہاں نہیں رہتے۔

وہ مسافر نقیر ملاقات کے شوق میں اُن کی خانقاہ میں آپینچا اور شاہ منصور کے ساتھ الی ہے ادبانہ گتا فی سے گفتگو کی جس سے شاہ منصور نے بڑے غضب کی نگاہ سے مسافر کو دیکھا اور زبان سے چند دُرشت اُلفاظ فرمائے۔مسافر مارے ہیت کے اپنے بستر برآیا اور شیخ ابراہیم سے تمام حال بیان کر دیا اور شدتِ در دکی وجہ سے اپنی زندگی سے تگ آگیا۔شخ ابراہیم نے التجاکی ، مگر پچھ سومند نہ ہوئی ، اور وہ دنیا سے چل بسا۔

غرض!بادشاہ وامرا آپ کے پاس آتے اورا پنے مطالب پر پہنچتے تھے۔شاہ منصور کی عمرانک سوبرس کی تھی۔ سا منصور کی عمرانک سوبرس کی تھی۔ ۲۲ررسے الثانی ۹۵۸ ھیں رحلت فرمائی ۔ تھا عمر میں آپ کا مزار ہے۔ [تاریخ برہان پور]

يشخ نعمت الله قدن سرهٔ

آپ ایخی محفوظ بن شاہ نعمان چشی آسیری کے فرزند ہیں۔مشاہیر مشایخین سے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب شاہ فضل اللہ نائب رسول اللہ جو نپور سے قلعہ آسیر آئے اور سکونت کی ۔ شخ نعمت اللہ نے اُن کی ضیافت کی اور ان کی خدمت میں رہ کرعلم باطن حاصل کیا اور خرقہ خلافت باطنی سے سرفراز ہوئے۔

آپ ہمیشہ عبادت ریاضت اور زہدوتقوی میں مشغول رہتے تھے۔سلوک وتصوف کے اُسرار آپ ایسے بیان فر ماتے کہ بڑے بڑے علاوفضلا آپ سے فیضیاب ہونے آتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک روز آپ مجلس مولود شریف میں مشایخین کی ایک جماعت کے

ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور بیشعر میلا دخواں پڑھ رہاتھا۔ نام ونشانِ ماہمہ درعش پاک سوخت باما دگر گوکہ کجائی وجیست نام

یہ سنتے ہی آپ پر وجد کی حالت طاری ہوئی، اور پھر چندروز کے بعداسی حالت ذوق میں جاں بحق ہوگئے۔ ۱۳ ارزیج الاوّل کوآپ نے انتقال فرمایا۔ آسیر میں آپ کا مزارہے۔

## شيخ احمه چشتى قدن سرهٔ

خلف شیخ حاجی متوطن مندو۔ آپ بابا فرید گئج شکر کی اولا دمیں سے ہیں۔ مشاہیراولیا اور اکا برعرفاسے تھے۔ زہدوتفوی ، ریاضت وعبادت ، اور صبر وتو کل میں فر دروزگار تھے۔ میراں مبارک خان فاروقی بادشاہ خاندلیں آپ کا نہایت معتقد تھا۔ اس نے آپ کے لیے مسجدوخانقاہ بنوائی اور اخراجاتِ خانقاہ کے لیے انعام مقرر کردیا۔ آپ نے انعام قبول نہ کیا۔

اوائل حال میں آپ سپاہی پیشہ میں نوکر تھے اور سپاہ گری کے لباس میں چند سال مستورالحال رہے۔ آخر عمر میں نوکری مستورالحال رہے۔ شخب وروز معبور حقیق کی یا دوں میں گم رہنے تھے۔ آخر عمر میں نوکری ترک کرکے گوشنشینی اختیار کی ، اور ہر ہان یور میں سکونت کی ۔

مزاج میں جلال بہت تھا۔ اکثر اوقات جوزبان سے نکلتا وہی ظہور ہوتا۔ شاہ جلال بر ہان پوری آپ کے خلفا ہے مشہورین میں تھے۔ ۱۳ رمضان ۹۲۵ ھ میں دنیا ہے فانی سے کوچ کیا۔ بر ہان پورمیں آسودہ ہیں۔

#### شاه پیرجیوشطاری قدس رهٔ

آپ عارف باللہ بزرگ ہیں۔ شخ فتح اللہ تشمیری نے مونس الطالبین میں لکھا ہے کہ آپ چانپانیرسے براو خشکی حج کے لیے تشریف لے گئے اور راستوں میں ہرا یک بزرگ سے ملاقات کرتے رہے۔ سے ملاقات کرتے رہے۔

کہتے ہیں کہ جب آپ ہمدان پنچے، توجو گیوں کا ایک گروہ آپ سے ملااور چندسوال کیا۔ آپ نے انھیں جوابِ کا فی وشافی دیا۔ ایک جوگی نے کہا کہ آپ آسان کی سیر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: میں فقیر ہوں۔ اگر تجھ کو آتا ہے تو دکھلاؤ۔ وہ جوگی اسی وقت اُڑا۔ آپ نے اپن تعلین کو تھم کیا کہ اگر شمصیں بھی آسمان کی سیر منظور ہے تو جلدا اُڑو۔ اسی وقت آپ کے نعلین اُڑی۔ آپ کی فعلین اُڑی۔

جوگی نے جب بیرکرامت دیکھی تو معتقد ہوا اور خدمت میں حاضر ہوکر شرک و کفر سے تو بہ کر کے آپ کے ہاتھ پراسلام لا یا اور آپ کی صحبت میں <mark>رہ کرتمام ا</mark>شغال واذ کار سکھا۔اس کا نام بدرالدین رکھا۔ایک مندیل اور شبیج اس کوعنایت کیا۔

آپ نے فیض ارادت وخرقہ خلافت شطار یہ سید محمد غوث گوالیری سے حاصل کیا اور پیرروشن خمیر کے حکم پر چانیا نیر میں سکونت اختیار کی۔اور مریدوں کے ارشاد وہدایت میں مشغول ہوگئے۔ ۹۲۹ ھیں آپ نے رحلت فر مائی۔قلعہ جانیا نیر ملک گجرات میں آپ کا مزار ہے۔

#### سيد كمال الدين قتن سرهٔ

مشہور بہملباری صاحب۔ آپ کے والد کا نام سید محمد زین الدین ہے۔ سیرعلی ہمدانی

کی اولا دمیں ہیں۔موضع جو شاں علاقہ ہمدان میں تولد ہوئے۔علوم ظاہری کی تحمیل کے بعد اپنے وطن سے جج کے ارادے سے بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ملک ملبار کی طرف آئے اور وہاں دعوتِ اسلام کی۔وہاں کا راجہ بڑا متعصب اور اسلام کا سخت دشمن تھا، آپ کے مقابلے میں ایک شکر تیار کر کے آپ پر جملہ آور ہوا۔

کہتے ہیں کہ جب لشکر نے آپ پر جملہ کیا، تو لشکر کے سپاہی زانو وَں سمیت زمین میں دھنس گئے۔ راجہ نے جب بیخرقِ عادت دیکھا تو اُمراوا فسران سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر تو بہ کی اور اسلام قبول کرلیا، پھروہاں سے آپ بیت اللّٰہ کی طرف روانہ ہوئے۔ چندروز میں جج سے مشرف ہوکے ملبار میں آکر چند سال رہے اور لوگوں کو اسلام کی تلقین کی۔

وہاں سے سے بحکم خداسورت میں آکر قیام فرمایا۔اور وہاں علوم ظاہری وباطنی کے مدرسہ میں طلبہ وشائقین علوم ظاہری وباطنی کو تعلیم وارشاد دیتے تھے۔ ۲۷ ررجب ۹۲۹ ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار سورت میں ہے۔

### سيدمحم غوث گواليري قدن سرهٔ

آپ کے والد کا نام سیوعلی ہے۔آپ ۹۸ ھیں تولد ہوئے۔ ساداتِ بعفریہ سے
ہیں۔آپ نے فیض ارادت وخلافت شطاریٹ خمید ظہور حاجی حضور سے حاصل کیا۔ علوم
دعوات و تکسیروغیرہ میں آپ کو بڑا کمال تھا۔ موکلات شمس ومرئ ومشتری کو مخر کر رکھا تھا۔
اکثر و بیشتر جنات آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے، اور آپ کا کام کیا کرتے تھے۔ نصیر
الدین ہمایوں بادشاہ آپ کا بڑا معتقد تھا۔ سلوک ومعرفت میں جواہر خمسہ، بحرالحیات
وغیرہ رسائل آپ کی تصانیف سے مشہور ہیں۔

(149)

ایک رسالہ بنام عروج نامہ بھی آپ نے لکھا جس میں عروج کا حال ہے۔ جب علاے گرات کی نظر سے گزرا تو شخ علی متی وغیرہ مثا یخین وعلانے آپ کے آل کا فتو کی محدود یا کہ دے دیا۔ بادشاہ وقت نے حضرت مخدوم شاہ وجیدالدین گراتی کے پاس نتو کی بھیجوا دیا کہ آپ اس پر مہر کردیں۔ آپ نے انکار کیا اور فر مایا کہ علاے ظاہری اُن کے مغریخن کوئیس پائے۔ چنا نچہ آپ نے افتو کی لے کرچاک کردیا۔ بیحال سیرع وجید میں مفصلاً مرقوم ہے۔ پائے آپ مامع علوم ظاہری و باطنی تھے۔ اور سیدنا غوث الاعظم قدس سرہ کی روح مبارک سے فیض اور سید پایا تھا، اور درجہ غوث پر پہنچے تھے۔ ریاضت و مجاہدہ شاقہ روح مبارک سے فیض اور سید پایا تھا، اور درجہ غوث پر پہنچے تھے۔ ریاضت و مجاہدہ شاقہ آپ کی خدمت میں آتے اور فیض ظاہری و باطنی پاتے تھے۔ چنا نچہ دکن، گجرات اور آپ کی خدمت میں آتے اور فیض ظاہری و باطنی سے مملو ہے، اور آج تک آپ کا فیض سلسلہ خاند ایس ملک میں جاری ہے۔

شخ شکرمحمہ عارف باللہ بر ہان پوری، شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی، شخ صدر الدین ذاکر، اور شخ ودود اللہ وغیرہ بزرگوار صاحب کمال آپ کے خلفاسے مشہور ہیں۔ ۱۵؍ رمضان • ۹۷ ھیں آپ نے وفات یائی۔گوالیار میں آپ کا مزار مشہور ہے۔

### مولا ناشخ شكرةيسرهٔ

آپ قوم نوایت سے ہیں۔ عالم باعمل، زہدوتقویٰ میں کامل اور جامع شریعت وطریقت سے۔ آخرعمر میں تمام ظاہری وطریقت سے۔ آخرعمر میں تمام ظاہری قبل وقال کورک کر دیا، اور کسب باطن میں مشغول ہوگئے۔

آپ نے بڑے بڑے ریاضات وعجامدے کیے،اورفقروفاقہ کواختیار کرلیا تھا۔اکثر

اوقات آپ سے تصرفاتِ ظاہری وباطنی ظاہر ہوا کرتے اور لوگ آپ کی خدمت سے مستفیض ہوتے تھے۔ ۹۷ ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار تھیمڑی میں ہے۔

#### سيدشاه جمال قادري قدسرهٔ

والد کا نام سید نور الدین ہے، ہر مزکے رہنے والے۔سید ناغوث الاعظم کی اولاد میں ہیں۔ مشاہیر سادات عظام اور اکابر مشایخین کرام سے تھے۔آپ کے والد نے موضع پھری دکن میں سکونت اختیار کی تھی۔آپ نے وہیں نشو ونما پائی اور والد بزرگوار کی خدمت میں علوم ِ ظاہری و باطنی کی تحکیل کی۔عبادات وریاضاتِ شاقہ اور اَذکار واشغال میں مصروف رہے۔تمام عمر مریدوں کی تعلیم وارشاد میں بسر کی۔

کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلطان بہا در گجراتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اس کی تعظیم نہ کی ، امیروں کو برامعلوم ہوا۔ سلطان سے بوچھا: کیا سبب ہوا کہ اس سید نے آپ کی تعظیم نہ کی اور آپ نے اس کے آ داب بجالائے۔

بادشاہ نے کہا: جب میں آپ کی خدمت میں گیا، یکا کی میرے دل میں ہے بات پیدا ہوئی کہ اگر ہے ہزرگ میری تعظیم نہ کرے گاتو اس کی ذلت وخواری میرے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جب میں آپ کے قریب پہنچاتو آپ کا رعب مجھ پر غالب آگیا اور کیا دیکیتا ہوں کہ آپ کے دائیں بائیں دوشیر بیٹھے ہیں اور مجھ پر گھور نے لگے۔ میں ڈرااور اپنے غرور سے تو بہ کی۔ چنانچہ وہ آپ کی قدم ہوس کر کے پیچھے پھر ااور آپ کی ہزرگی کا قائل اور معتقد ہوگیا۔

چندروز کے بعد سلطان بھید بجز وعقیدت مندی آپ کواحمر آباد لے گیا۔اور وہاں آپ کے لیے خانقاہ ومسجد بنوادی۔ چنانچہ آپ سے وہاں بہت فیض وارشاد جاری ہوا۔

۲۲ رشعبان ۹۷ هه میں آپ نے رحلت فر مائی۔احمد آباد میں رائے کھڑ دروازہ کے متصل آپ کا مزاریرانوار ہے۔

## مخدوم شیخ ابرا ہیم ملتانی قادری قدس رہ

خلف شیخ محمد ملتانی۔ آپ مثا یخین عظام سے ہیں۔ عالم کامل اور زاہر متی تھے۔ شیخ محمد ملتانی سے فیض ارادت وخلافت قادری رکھتے تھے۔ قطب شاہ والی دکن آپ کا مرید تھا۔ آپ عالم علوم ِ ظاہری تھے۔ مدت تک علم ظاہری کی بڑے بڑے اساتذہ سے مخصیل کی۔

بیدر میں سجاد ہُ مشیخت پر جلوس فر ماکر بزرگوں کی ہدایت وارشاد میں مصروف ہوئے۔ ۲۲ مرشوال ہوئے۔ ۲۲ مرشوال موئے۔ ۲۲ مرشوال ۱۹۷۴ ھیں ۱۹۷۴ ھیل ۱۹۷۴ ھیں ۱۹۷۴ ھیل اور میل ۱۹۷۴ ھیل اور میل اور میل اور میال ۱۹۷۴ ھیل اور میل اور م

## سيدعبدالقا درشخ سوائي قدسرهٔ

آپ مشاہیراولیا ہے کرام اورا کا برساداتِ عظام سے ہیں۔ میرال شاہ حمیدآپ کا مشہور نام ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید سن قدسی تھا، اور آپ حضرت سید ناغوث الاعظم کی اولا دیس ہیں۔ ۹۹ ھیں تولد ہوئے اور ۹۴۰ ھی قصبہ ناہور عرف ناگور میں تشریف لائے اور سید محمد غوث گوالیاری سے فیض شطاریہ وقادریہاور جمیع سلاسل کی نعمت خلافت سے سرفراز ہوئے، اور دعوتِ اسا ہے الی کی اجازت بھی حاصل کی تھی۔

آپشب وروزمجاہدہ وریاضت اورعبادت اللی میں مشغول رہتے تھے۔ مدت تک ہے آب ودانٹ خل واذ کار میں گزارا۔ آپ کے قدوم کی برکت سے اسلام نے نا گور کے

اطراف میں بڑی رونق پائی۔ صد ہا مشرکین و کفار آپ کے ہاتھ پر مشرف بہ اسلام ہوئے۔ آپ سے بہت سی کشف و کرامات اور خوارقِ عادات ظاہر ہوئیں۔ تصرفاتِ قادر بیاورمفرح القلوب میں آپ کے احوال کھے ہوئے ہیں۔ ۱۰ جمادی الآخر ۸۵۹ھ میں انتقال فرمایا۔ ناگور میں آپ کا مزار پر انوار مشہور ومعروف ہے۔ [مفرح القلوب]

## مولا ناشخ مبارك سندهى قدن سرهٔ

آپاکابرصوفیہ کرام اورمشاہیرعلاے عظام سے ہیں۔علوم ظاہری مولانا محمد عباس بن جلال سے حاصل کیا۔ احمد آباد سے برہان پور میں آکرسکونت اختیار کی۔ مسجد ناصر الملک میں طلبہ کو درس دیا کرتے تھے، اور اپنے فیض کا چشمہ جاری کررکھا تھا۔ پھر قصبہ چو پڑہ ضلع خاندیس میں منصب قضا پر فائز ہوئے۔ بعد از ان تفال خان والی برار آپ کو کمالی آرز وایلچ ورلے گیا اور وہاں مدرس مقرر کیا۔ جہاں ہزاروں طلبہ آپ سے مستفیض ہوئے۔

پھر جب عشق الہی نے آپ کے دل میں گھر کیا تو وہاں سے برہان پورآئے اور شاہ شکر مجمد عارف باللہ شطاری کی خدمت میں حاضر ہوکر بیعت کی اور خرقہ فیض خلافت حاصل کیا۔ ہزاروں طالبانِ خدا کو منزلِ مقصود تک پہنچایا۔ ۸ے ۹ ھمیں رحلت فرمائی۔ آپ کا مزار برہان پورمیں شخ ابراہیم بن عمر سندھی کے مزار کے قریب ہے۔ [تاریخ برہانپور]

# شيخ شاه سليم چشتى قدن سرهٔ

خلف شخ بہاءالدین۔ آپ حضرت بابا فرید گنج شکر کی اولاد میں ہیں۔مشاہیراولیا اورا کا برعر فاسے تھے۔ آپ کے والدسیا ہی پیشہ تھے۔قصبہ سیکری میں رہتے تھے جو کہ آگرہ

سے بارہ کوس (کے فاصلے پر) ہے۔ شخ سلیم وہاں پیدا ہوئے۔ جس وقت سن شعور کو پہنچ، علم ضروری کوسیکھااور شخ ابرا ہیم چشتی کے مرید و خلیفہ ہوئے۔ تصفیہ باطن میں کوشش کی اور عجامدہ وریاضت کرتے رہے۔ سیکری سے دوبار ملک عرب وعجم کی سیر کی۔ اول مرتبہ سولہ برس رہے اور دوسری مرتبہ سات برس سیاحت میں گزارے۔

کہتے ہیں کہ آپ نے تئیس (۲۳) جی کیے۔اورسارا وقت عبادت وریاضت میں گزارتے۔ جب آخرسفر میں تشریف لائے تو کو وسیری پر قیام فرمایا۔ آپ ہمیشہ صائم رہتے۔شیرشاہ ،سلیم شاہ افغان اورخواص خان اُمراے کبار آپ کے معتقد تھے۔ آپ کو فتو جات بہت آتی تھیں ،امیرانہ زندگی گزارتے تھے۔

اکبربادشاہ کوآپ سے اس درجہ محبت تھی کہ اس کو ہستان میں بنام فتح پورا یک شہرآباد
کردیا، اور قریباً بارہ برس اسے اپنا تخت گاہ بنائے رکھا۔ اور شخ سلیم کے مکان کے متصل
مسجد جامع مع خانقاہ بنائی۔ شخ کی مجلس میں اکثر آیا کر تا اور آپ کی ہمت ودعا کا خواہاں
رہتا۔ آپ کی دعا کی برکت سے اس کے محل میں لڑکا تولد ہوا، جس کا نام سلیم شاہ رکھا۔
17 رمضان 9 کے ہو میں آپ کا وصال ہوا۔ فتح پورسیکری کی جامع مسجد کے صحن میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔

# شاه كمال يتظلى قدن سرهٔ

آپ کمل مشایخین قادر یہ سے ہیں۔ شخ فیصل قادری کے مرید وخلیفہ تھے۔ آپ کی نسبت اویسیہ بڑھی ہوئی تھی۔ صاحب خوارق عادات اور جامع تصرفات ِ فاہری و باطنی سے۔ اکثر شوریدہ سراور آشفتہ حال جنگلوں میں پھرا کرتے تھے۔ جب پچھ کھانے کی حاجت ہوتی ، ایک شہر نمودار ہوتا اور اس شہر کے لوگ انھیں باعز از واکرام لے جاتے اور آپ کی دعوت کرتے۔ شب کو جب آپ کوغنودگی آتی توضیح کو اُس شہر کا نہ نام دیکھتے اور نہ آپ کی دعوت کرتے۔ شب کو جب آپ کوغنودگی آتی توضیح کو اُس شہر کا نہ نام دیکھتے اور نہ

(154)

0 بسر كاتُ الاوليساء

نشان یاتے۔

شیخ عبدالاحد قادری والد ماجد حضرت امام ربانی آپ کے مریدوں میں ہیں۔۲۹؍ جمادی الآخر ۹۸۱ ھ میں آپ کا وصال ہوا۔قصبہ کیفل میں آپ کا مزار ہے۔

## مخدوم شيخ بھكارى قدس رهُ

آپ کانام نظام الدین عرف شخ بھیک ہے۔ خلف امیر سیف الدین ۔ آپ محمد حنفیہ بن سیدناعلی کرم اللہ و جہہ کی اولا دسے اکا برعلا اور مشاہیر عرفا ہے ہند سے ہیں ۔ آپ کے والد ما جدا میر سیف الدین نے قصبہ کا کوری میں تو طن اختیار کیا تھا، آپ نے وہیں نشو ونما پائی ۔ علوم در سید اپنے والد ما جدسے علم حدیث مولا ناضیاء الدین محدث مدنی سے ، انواع فوائد علوم اذکار واشغال حاجی عبد اللطیف ہراتی سے ، اور مقد مات سلوک وفیض بیعت بزرگان باطنی سید ابراہیم ایرجی سے حاصل کیا تھا۔ اور حافظ ابراہیم سے بھی بہت سے فوائد باطنی حاصل کیے تھے۔

سیدغوث الصمدانی اور حضرت شہاب الدین سہروردی کی ارواحِ مبارک سے آپ نے فیض اویسیہ حاصل کیا تھا۔ صبروتعلیم اور رضا وتو کل سے آپ کے مزاج کا خمیر اُٹھا تھا۔ ہمیشہ مریدوں کی تلقین اور طلبہ کی تعلیم وتربیت میں مشغول رہتے تھے۔ ۹ رذی قعدہ ۹۸۱ ھیں رحلت فرمائی۔ آپ کا مزار قصبہ کا کوری میں مشہور ہے۔ [عمدة الصحائف مولوی عبدالکریم]

شيخ راج عيني قدن سرهٔ

آپ شخ خان کے فرزند ہیں۔ جامع علوم رسی وحقیقی تھے۔ گیارہ برس کی عمر میں آپ

گھرسے پیرکی تلاش میں نکلے، برہان پور پنچے۔دوبرس بہاں رہ کرعلومِ ظاہری حاصل کیا اور پھروہاں سے بیدردکن کوآئے اور مخدوم شخ محمد ملتانی کی خدمت میں آکر مرید ہوئے۔ مراتب سلوک کی تحمیل کے بعد خرقہ خلافت قادر بیرحاصل کیا۔ ۱۲برس ایک جھونپڑی میں سکونت پذیر ہے۔شب وروز عبادت وریاضت میں مصروف رہتے ، تھوڑے ہی عرصے میں درجہ ولایت کو پہنچ گئے۔

حضرت سیدناغوث الاعظم کی روحِ مبارک سے فیض اویسیہ حاصل کیا اوراجین میں آ آکر سکونت اختیار کی ،اورخلائق کی ہدایت وارشاد میں مشغول ہوگئے۔ پچاس برس طلبہ کو درس وتلقین دینے میں گزار دیا۔ ۲۷ ررمضان ۹۸۲ ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ اجین میں آپ کا مزار ہے۔ تاریخ رحلت ہے

> شخ محمد را جی آ نکه بو د شامد و مشهو د در چشم شهو د رفت از کو بے ہوادر چشم ہو در شار نہصد و ہشتا دو د و

> > سيدا برا ہيم بھكرى قدن سرة

متوطن بھکر سندھ۔ آپ مشایخین کبار قادریہ سے ہیں۔ فیض ارادت وخلافت قادریہ خفر مثاہ ابراہیم ملتانی قادری سے اخذ کیا۔صاحب کرامت وتوکل وریاضت، جامع علوم ظاہری وباطنی، اور مظہر تجلیات وعجیب حالات تھے۔ ہزاروں لوگوں نے آپ کی ذات سے فیض باطنی پایا ہے۔

شاہ امان اللہ امانی برہان پوری اور شاہ عبد الرزاق بانسوی آپ سے فیض یاب ہیں۔ آپ نے برہان پور میں آ کرعکم ارشاد وہدایت بلند کر رکھا تھا۔ آپ کی خانقاہ میں ہزاروں لوگ فیض یاتے تھے۔ آپ کا مزار برہان پور میں ہے۔

## سيدشاه عبدالجليل قدن سرهٔ

خلف سیدشاہ غیاث الدین ٹانی قادری احمد آبادی۔ آپ مشاہیر اولیا ہے کرام اور اکبر علما سے عظام سے ہیں۔ جامع مناقب ظاہری وباطنی تھے۔ والد ماجد سے جمیع فیوضات ظاہری وباطنی حاصل کر کے فیض اجازت وخرقۂ خلافت قادریہ اخذ کیا۔ حق تعالی نے آپ کو جمال ظاہری بھی عطا فرمایا تھا۔ آپ کا بدن مبارک پیر ہمن کے اندر شمع در فانوس کے شل نظر آتا تھا۔

نقل ہے کہ ایک شخص آپ کے جمرے میں آیا اور اکسیر کی ڈبیہ آپ کے سامنے رکھ کر عرض کیا کہ اگر ایک رائی برابر اکسیر گرم لوہ پر ڈالی جائے تو سونا ہوجا تا ہے، آپ نے قبول نہ کیا اور فر مایا کہ حق تعالی نے میر اوجود اکسیر اعظم بنایا ہے۔ چنانچہ آپ کے سامنے لوہے کا ایک ٹکڑا تھا ہاتھ میں لیا، اُسی وفت زرِ خالص بن گیا۔ اس شخص نے اپنی جسارت سے تو بہ کی اور مرید ہوا۔

کہتے ہیں کہ آپ چھ ماہ خلوت میں عبادت وریاضت کرتے اور چھ ماہ طلبہ ومریدین کی تربیت میں رہتے تھے۔ ہمیشہ صائم النہار اور قائم اللیل تھے۔ رات کوبس دو تین لقمے کھانا کھاتے۔ چوبیس برس سجادہ مشیخت پر جلوس فر مایا۔ ہزار ہالوگ آپ کی ذات سے فائز المراد ہوئے۔ آپ کے خلفا سید مصطفے، شخ فرید، شخ خوب محمد، خواجہ عطاء اللہ، خواجہ رزق اللہ وغیرہ مشہور ہیں۔ ۹۸۳ ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ احمد آباد گجرات میں آپ کا مزار ہے۔

## شخ بابا پیارا چشتی قدسرهٔ

آپ مشاہیر فقراے کاملین سے ہیں۔شاہ سدھن سرمست شطاری چشتی متوطن باوا

گڑھ کے مرید وخلیفہ تھے۔شطاریہ سے بھی فیض باطنی پایا تھا۔تفرید وتجرید میں کامل اور ریاضت وعبادت واذ کارواشغال میں واصل بحق تھے۔ بارہ برس ہے آب ودانہ جذب کے عالم میں جنگلوں میں پھراکرتے اور یادالہی میں مصروف رہتے تھے۔

بہت می کشف وکرامات وغیرہ آپ سے صادر ہوئیں۔ آپ پراکٹر استغراق کا عالم طاری رہتا تھا۔ دنیاو مافیہا کی کچھ خبر ندر کھتے تھے۔ ۹۸۲ ھیں آپ کا وصال ہوا۔ گجرات میں گھاٹ نربدا کے کنارے آپ کا مزارہے۔

#### سيداحد شطاري قدسره

آپ مشاہیر اولیا ہے کاملین سے ہیں۔ حاجی حمید ظہور شطاری سے آپ نے فیض ارادت وخرقہ خلافت حاصل کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم شاب میں سید احمد شطاری اور شخ محمد غوث گوالیاری کے ہاتھ پکڑ کر عالم رؤیا میں حضرت حاجی حمید ظہور کے حوالے کرتے ہوئے فر مایا کہ ان دونوں لڑکوں کی تعلیم وتر بیت کرو، ان سے تمھار اسلیلہ روشن ہوگا۔

چندروز میں یہ دونوں حاجی حضور کی خدمت میں پنچے اور اذکار واشغال اور مجاہدہ وسلوک کرتے رہے اور فیض ارادت وخرقہ خلافت شطاریہ سے مستفیض ہوئے۔ ان دونوں خلفا کے الملین سے سلسلہ شطاریہ نے ملک دکن گجرات میں خوب ترقی یا یا۔

ہزار ہااولیا ہے با کمال اس سلسلہ میں پیدا ہوئے۔آپ کے انوارِ ولایت وکرامت آج تک مما لک مذکورہ میں نمایاں ہیں۔آپ کا مزار ملھیر ضلع خاندیس میں مشہور ہے۔ ۱۵رمضان ۹۸۲ ھ میں انتقال ہوا۔قصبہ جھیر میں آسودہ ہیں۔

## شخ و لی **محمر**شطاری قد*ی سر*هٔ

یہ بزرگ شخ قطب جہاں ذا کرنہر والا کے مرید وخلیفہ ہیں۔شاہ شکرمجمہ عارف باللہ کے ماموں تھے۔ چندروز مخدوم سید محر غوث شطاری کی خدمت میں رہ کر منصب فیض خلافت سے سرفراز ہوئے۔٩٨٢ ه ميں احمد آباد گجرات سے بربان بور ميں آكر سكونت یذیر ہوئے اور طالبین کی تربیت وارشاد میں مشغول ہو گئے۔

كتاب نزمة الارواح كى آب في نهايت عده شرح لكهى بــ اوريه بات مشهور ہے کہ جب آپ روتے تھے، قطراتِ اشک سے کپڑے سرخ ہوجاتے تھے۔ ۹۸۷ ھیں رائی خلد بریں ہوئے۔آپ کا مزار بربان پورٹیں ہے۔ [ تذکر ہ بربان پور]

### شيخ جلال تفانيسري قدس ره

خلف شیخ محمود۔ آپ مشایخین کرام وعارفین عظام سے ہیں۔ آپ نے فیض ارادت وخلافت چشتیہ شخ عبدالقدوس گنگوہی سے حاصل کیا۔ فاروقی شخ تھے۔ کہتے ہیں كه آب ما درزادولي پيدا ہوئے ۔ سات برس كى عمر ميں آپ نے قرآن حفظ كرليا اورستر ہ برس کی عمر میں تخصیل ظاہری سے فراغت یا گی۔

علوم ظاہری کی تنمیل کے بعد شیخ عبدالقدوس گنگوہی کی خدمت میں حاضر ہوکر مرید ہوئے۔خرقہ خلافت باطنی حاصل کیا اور درجہ ولایت پر <u>پنجے</u>۔تمام عمر مدایت وارشادِخلق میں گزار دی۔ ۹۸۹ ھ میں آپ نے انقال فر مایا۔ تھامیسر میں آپ کا مزار مشہور ہے۔ ٦ حديقة الإولياء ٦

#### شاهمنصور عارف قدن سرهٔ

آپ بڑے متقدمین مشایخین سے ہیں۔علم ظاہر وباطن میں یکتا ہے زمانہ تھے۔ کہتے ہیں کہآپ کوخداسے نفرت وفتح مندی مل تھی۔

صاحب کرامات وخوارق عادات تھے۔ اکثر اوقات جذب آپ کے مزاج پر غالب رہتا تھا۔ بھی بھی آپ غائب ہوجاتے تھے۔ ۱۱رذی قعدہ کور حلت فرمائی۔ آپ کا مزار قصبہ صوفہ تلع پونا میں ہے۔

## شيخ صدرالدين ذا كرقدن سرهٔ

آپ کا نام محمہ بن مشمس الدین ہے۔ آپ بزرگانِ کاملین گجرات سے ہیں۔ پچیس برس کی عمر میں دنیا کوترک کیا اور تجارت سے ہاتھ دھوکر تجرید وتفرید اختیار۔ ۹۵۲ھ میں احمہ آباد آکر حضرت مجرغوث گوالیاری سے فیض ارادت شطاریہ حا<mark>صل کیا۔</mark>

جب محمر غوث وہاں سے گوالیار کی طرف گئے، آپ ان کے ہمراہ تھے بلکہ کی سال
تک اپنے مرشد کی خدمت میں رہ کرسلوک کی پھیل کی۔ ریاضت ومجاہدہ اور اشغال
واَذ کارکوسیکھا اور جواہر خمسہ کے عامل ہوئے۔ آپ دار الفقر مندو میں اکثر چلکش کیا
کرتے تھے۔ آپ کے مریدوں میں سے شخ امان اللہ، شخ نکتہ مجرد، شخ جمال، شاہ صادق
حینی اور شخ محمود وغیرہ حضراتِ با کمال ہیں۔

کہتے ہیں کہ شیخ صدرالدین پہلے چانپا نیر میں رہا کرتے تھے۔ جب چانپا نیر ویران ہواتو آپ نے بڑودہ میں آکرسکونت اختیار کی اور وہاں مسجد وخانقاہ بنائی۔ آپ مریدین کی تلقین وارشاد میں ہمیشہ مشغول رہتے تھے۔ آپ بڑودہ کے قطب مشہور ہیں۔ ۹۸۹ ھیں آپ نے انقال فرمایا۔ آپ کا مزار بڑودہ میں ہے۔

#### ميال سيدغياث الدين قدن سرهٔ

متوطن بھڑ وچ گجرات۔آپ خواص عباداللہ سے ہیں۔ ہر چیز اور ہرجنس کہ جس کی انسان کو حاجت پڑتی آپ نگاہ رکھتے تھے۔ جب کسی کوکسی چیز کی ضرورت ہوتی تو آپ سے مانگ لیتا۔ بڑے عابد، عامل اور متقی تھے۔

سیدشخ عبدالو ہاب فرماتے ہیں کہ یک بارگ آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوخواب میں ویکھا۔ میں نے بوچھایار سول الله! من افضل الناس فی ہذا الزمان؟ تو آنخضرت علیہ السلام نے فرمایا: افضل الناس سیدغیاث الدین ثم شیخک ،ثم محمد عطا۔

غرض! آپ کی بزرگ وعظمت آنخضرت صلی الله علیه وآله سلم سے سن گئی،اس سے بڑھ کراور کیا دلیل ہے؟۔

### قاضى ضياء الدين عرف قاضى جياقد سرهٔ

آپ شیوخِ عثانی سے ہیں۔اکابرار باب ولایت اور اعظم اصحابِ ہدایت سے ہیں۔اکابرار باب ولایت اور اعظم اصحابِ ہدایت سے ہیں۔احوال قوی اور عبادت وتصرفِ کثیر رکھتے تھے۔آپ ثیخ بھکاری کے مرید وخلیفہ اور مشربِ قادر بیر کھتے تھے۔

کہتے ہیں کہ آپ احمد آباد گجرات میں آئے اور طالب علمی شروع کی۔ قاضی گجرات سے پڑھتے ، ان کی دختر سخت مرض میں گرفنار تھیں، تمام اطبا علاج کرنے سے عاجز آگئے۔ آپ نے استاد سے عرض کی کہ میر اسبق سب طلبہ سے مقدم ہوتو آپ کی لڑکی اچھی ہوگی۔ استاد نے آپ کی درخواست منظور کی۔ مشہور ہے کہ آپ کی دعاسے قاضی کی لڑکی تندرست ہوگئی، پھراس لڑکی کا نکاح قاضی نے آپ ہی کے ساتھ کردیا۔

ایک روزاحمرآ باد کے جنگل میں آپ راستہ بھول گئے۔اس وقت خضر علیہ السلام نظر آ کے اور آپ سے فر مایا کہتم کو چالیس روز میری صحبت میں رہنا چاہیے۔ چنا نچہ آپ خواجہ خضر کی خدمت میں چالیس روز رہے اور جملہ علوم ِ ظاہری و باطنی میں رشد تام حاصل کیا۔ یوں ہی چندروز شاہ و جیہ الدین گجراتی کے مدرسے میں بھی رہے، اور تکمیل علوم ِ ظاہری کی ۔۲۲ر جب ۹۸۹ ھ میں آپ نے انتقال فر مایا۔قصبہ نیوتی ملک اودھ میں آپ کا مزار مشہور ہے۔ [عمدة الصحائف]

## شيخ شرف الدين زنده دل شطاري قدس رهٔ

متوطن شیراز۔آپ عرفا ہے کاملین سے ہیں۔ چودہ برس کی عمر میں علوم ِظاہری سے فراغت حاصل کیا۔آپ اپنے وطن سے نزاع پرادری کے باعث روانہ ہوئے ،اور ہندکی جانب آئے۔ جب سید حجم غوث گوالیاری کی تعریف سنی اوران دنوں مجم غوث احمد آباد میں تشریف رکھتے تھے، آپ بھی تشریف لائے اور ان کی خدمت میں شرف بیعت سے مشرف ہوئے۔ چند روز میں خرقہ خلافت حاصل کیا، پھر باجازت پیر بیجا آ کر متوطن ہوئے اور میں آپ کا وصال ہوا نے اور میں آپ کا وصال ہوں کے اور میں آپ کا وصال ہوا۔ بیجا یور میں آپ کا وصال ہوا۔ بیجا یور میں آپ کا مزار ہے۔

## شاه عبدالحكيم قدسرهٔ

خلف شاہ بہاءالدین باجن برہان پوری۔آپاعظم مشایخین برہان پورسے ہیں۔
اپنے والد بزرگوار کے مریدوخلیفہ تھے۔ کثرت ریاضت کی وجہ سے آپ کا جسم نہایت نحیف ولاغر ہوگیا تھا، کیکن ساع ووجد کی حالت میں جوش وخروش کی طاقت بے انتہا ہوجاتی تھی۔

ایک روزصاحب کمال کے خلیفہ ملک شیر نے عرض کی کہ ایسے ضعف کے باوجود ساخ کے وقت حضرت سے قوت جوانی کیسے ظاہر ہوتی ہے تو ارشاد فر مایا: سات برس کی عمر میں میں چیک کی بیاری کی وجہ سے بہت نا تواں ہو گیا تھا۔ والد ماجد کی خدمت میں خادموں نے جا کرعرض کی کہ اُمیدزیست اب باقی نہرہی۔

حضرت نے فرمایا: اُس کو حاضر کرو۔ جب میں حضوری میں پہنچا تو حضرت نے شاہ رحمت اللہ کا دلق شریف اور حضرت شاہ مسعود بکے چشتی کا خرقہ مبارک مجھ کو اُڑھادیا،اور خود مراقبہ ومناجات میں سربہ مجدہ ہوگئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا کی برکت سے مجھ کو صحت کامل عطافر مائی اور حضرت شاہ مسعود بک کا وہی جبرشاہ باجن کی رحلت کے بعد آپ کوعطا ہوا ہے۔

آپ نے مندارشادو ہدایت کوخوب گرم رکھا تھا۔ ہزار ہالوگ آپ کی خدمت سے فیضیاب ہوئے۔مولا ناشخ علی متی نے بھی آپ کی خدمت میں پہنچ کرمقامات سلوک طے کیے اور فیض حاصل کیے ہیں۔جوکوئی آپ کی خدمت میں پہنچا،مطالب دینی ودنیوی پر فائز ہوجا تا تھا۔ ۲۷ ررمضان ۹۹۲ ھیں آپ نے رحلت فرمائی۔ آپ کا مزار برہان پور میں شاہ باجن کے مزار سے متصل ہے۔ [تاریخ برہان پور]

### يشخ الهدابة قتل سرهٔ

آپ کا سید نظام الدین ہے، خلف سید میرن کمل بزرگانِ کرام سے ہیں۔آپ جامع علوم صوری ومعنوی اور صاحب ریاضت وعبادت وزہدوتقوی تھے۔ ایام طفلی میں مخدوم شخ سعد چشتی کی خدمت میں پہنچ اور رمر ید ہوئے۔ پنجاب میں آکر علوم ظاہری کو سیما اور علوم عقلی فقلی کی تکمیل کے بعد پیر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تعلیم باطن کی تلقین پاکر خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔آپ کے عجیب وغریب حالات کتابوں میں تلقین پاکر خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔آپ کے عجیب وغریب حالات کتابوں میں

مرقوم ہیں۔

آپ سے بہت سے کشف وکرامات صادر ہوئے۔فقروفاقہ وتو کل آپ کے اندر بہت تھا۔ بھی مخلوق کے آگے اپنا احتیاج نہ لے گئے ۔ ایک مرتبہ آپ اکبرآباد میں تشریف لائے اورا کبر بادشاہ کو چندنصا تے کیں اور دین محدیدی إمداد میں اس کوتر غیب دلائی اور برے کاموں سے أسے تربیب کی۔

کتے ہیں کہ دوسرے روز شیخ فیض نے آپ کی دعوت کی اور مکان پر لے گیا اور بلی ، كتا، چوہے كاك كے قليداور بلاؤ كايا۔ جبآپ كے سامنے لاكر ركھا تو آپ نے ہاتھ دھونے کے بعدر کا بیوں کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ شارع نے تمھارا کھانا ہم برحرام کیا ہے، جہال سے آئے ہوو ہال چلے جاؤ۔

آپ کا پیکلام سنتے ہی بلی، کتا اور چوہے زندہ ہوکر دسترخوان پر سے بھاگ گئے۔ اُس بد بخت نے آپ کی برکرامت دیکھ کراین ہے اُدنی سے توبہ کی اور آپ سے معذرت جا ہی۔آپ وہاں سے بغیر کھانا کھائے ہی تشریف لے گئے اور خیر<mark>آ بادآ کر</mark>سکونت اختیار کی۔ عرر رہے الا وّل ٩٩٣ هيس آپ کا وصال ہوا۔ خير آباديس آپ کا مزار ہے۔

### شيخ ودودالله شطاري قدس رهٔ

مشہور شیخ لا ڈ خلف شیخ معروف صدیقی ۔ آپ کمل اولیا ہے دکن سے ہیں۔ ہمیشہ فقرو توکل وقناعت اور صبرورضا کو اینا شیوہ بنائے رکھا۔ سید محمد غوث گوالیاری سے فیض واجازت اورخرقه خلافت شطار بيرحاصل كيابه باره سال پيركي خدمت ميں رياضت ومجامده کرتے رہے۔ پیر کے رو برومعرفت وأسرارِ باطنی کے تمام أبواب کشف ہوئے اور آشتیہ ملک مالوہ میں سکونت اختیار کی ۔ وہاں کےلوگوں نے آپ سےخوب فیض اخذ کیا۔

۹۷۴ ھۇقصبہ جامود ضلع خاندىس ميں آكر قيام كىيا اورلوگوں كوفائدے پېنچانے ميں مشغول ہوگئے ۔ كئ سال آپ نے سجاد وُمشيخت كوگرم ركھا۔ پھر ۹۹۳ھ ميں آپ كا وصال ہوگيا۔ آپ كا مزار قصبہ جامود ميں ہے۔

(164)

#### شاەشكرمجمەعارف باللەقتى سرۇ

آپ مشاہیر اولیا ہے کرام اور اکابر اصفیا ہے عظام سے ہیں۔ آپ نے فیض ارادت وخلافت شطاریہ حضرت سید محمد غوث گوالیاری سے حاصل کیا۔ چشتیہ وقادریہ سے بھی فیضیاب ہوئے۔ آپ کی ذات جامع کشف وکرامات وخوارق عادات تھی۔ شخ محمد غوث شخ حمید ظہور حاجی حضور کے خلیفہ ہیں۔

شاہ شکر محمہ نے اپنی ۵۰ برس کی عمر تو کل دریاضت میں تمام کردی۔ اپنی سعی سے قوتِ لا یموت حاصل کرتے تھے۔ آپ کا فوتِ لا یموت حاصل کرتے اور اوقاتِ عزیز عبادتِ اللی میں صرف کرتے تھے۔ آپ کا فیض باطنی آپ کے خلفا کے ذریعہ دور دراز کے ملکوں تک پہنچا۔ چنانچیشاہ عیسیٰ جند اللہ آپ کے کمل خلفا سے تھے۔

روزعیدالفطر۹۹۳ھآپ نے سفرآخرت اختیار کیا۔ برہان پور بیرونِ شہر پناہ آپ کا مزار پرانوار ہے۔ شکرمجمہ عارف سے آپ کی رحلت کاس نکلتا ہے۔ [تذکرہ برہان پور]

## شيخ راج محمد شطاري قدّ سرهٔ

آپ آزاد مشرب کامل فقیر تھے۔ بڑے صاحب ذوق وشوق اور ریاضت وعبادت میں مصروف رہتے تھے۔ ہمیشہ خلوت میں رہتے ، اغنیا سے کم ملتے ،صبر وشکر اور فقروفاقہ آپ کے مزاج میں بہت تھا۔ شخ صدر الدین ذاکر سے آپ نے فیض باطنی اور خرقہ

خلافت يايا تفابه

ہمیشہ مریدوں کی تعلیم وتربیت میں سعی کرتے تھے اور ان کو اعلیٰ درجے کے مراتب پر پہنچاتے تھے۔ آپ سے تصرفاتِ ظاہری بہت ظاہر ہوئے۔ ۹۹۳ھ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ بردودہ میں آپ کا مزارہے۔

## شيخ نظام الدين نارنو لي قدس رهُ

آپ ولی کامل اور صاحب تصرفاتِ ظاہری وباطنی تھے۔ شخ خانو علاتاج نا گوری چشتی کے مریدوخلیفہ تھے۔ آپ اکثر اوقات چشتی کے مریدوخلیفہ تھے۔ آپ اکثر اوقات بے ہوش ہوجاتے ، جب ہوش آتا، پھرعبادت وریاضت میں مصروف ہوجاتے تھے۔

کہتے ہیں کہ چالیس سال آپ نے مریدوں کی تلقین وارشاد میں گزارے۔ جماعت کثیر نے آپ سے فیوضاتِ باطنی اخذ کیا، اور آپ کی خدمت بابر کت سے درجہ اعلیٰ پر پہنچی۔ آپ ہمیشہ پا پیادہ نارنول سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی کی زیارت کے لیے دہلی آیا کرتے تھے۔ اور ہمیشہ ذوق وشوق میں رہا کرتے تھے۔ ارصفر عبیر آپ کا مزار پر انوار ہے۔ [مشکلو آ]

# شاه و جبيه الدين علوي گجراتي قدس رهٔ

آپ کا نام سیداحمدالمشہو رمیاں جی ،الملقب اُستاذ البشر وعلی الثانی۔خلف سیدنسر اللّٰد۔ مثاہیر مثایخین کرام وا کابر فضلا ہے عظام سے ہیں۔ جامع صوری ومعنوی اور صاحب کشف وکرامات وعالی درجات تھے۔

کہتے ہیں کہ ایا مطفلی ہی سے سعادت کے آثار ظاہر تھے۔ بھی بے وضووالدہ کا دورھ

نہ پیا۔ آپ کا قلب ہمیشہ خواب میں ذاکر رہتا تھا۔ تین برس میں قرآن حفظ کیا پھراس کے بعد علوم ظاہری کی شخصیل میں مشغول ہوئے اور سترہ برس کی عمر میں علوم صوری میں کمال حاصل کیا۔ چوہیں برس کی عمر میں درس وقد رئیس جاری کیا۔ دور دور سے لوگ آپ کے پاس آتے اور علوم ظاہری وباطنی کی تعلیم وارشاد پاتے تھے۔ سینکڑ وں لوگ درجہ اعلیٰ بر پہنچے۔

آپ نے مولا نا عمادالدین ظارمی سے - جو بڑے فاضل اجل تھے - علوم ظاہری کو سیکھا۔ اور اپنے ماموں ابوالقاسم صدیقی سے بزرگانِ دین کے فیوضاتِ باطنی اخذ کیے اور پھرکئی بزرگوں کی خدمت میں مستفیض ہوئے۔ پھر جب شخ الکل مولا نا محمد غوث گوالیاری احمد آباد تشریف لائے تو آپ نے ان کی خدمت میں فیض شطار بیحاصل کیا اور خرقہ خلافت باطنی سے سرفراز ہوئے۔ تمام مراتب سلوک کو طے کیا۔

آپ تمام دن مدرسہ میں بیٹھ کرسبق دیا کرتے تھے اور رات کو مریدوں کی تلقین وارثاد میں مصروف ہوتے۔رسولِ خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرروز آپ کے مدرسہ میں آتے اور درس سنا کرتے تھے۔آپ نے ہر چند چاہا کہ درس کوترک کریں مگر آنخضرت کی بشارت سے آپ نے علوم ظاہری کی تعلیم جمدی اور اسی روز سے اس کا نام تعلیم جمدی رکھا گیا۔

آپ کی تصانیف بکثرت ہیں۔مولا نا حبیب اللہ نے اپنے ملفوظ میں تحریر کیا ہے کہ آپ کے فافا کی تعداد چودہ سو ہے۔دکن وکوکن و گجرات آپ کے خلفا سے مملو ہے۔ آپ کے فیوضاتِ باطنی کے جا بجا چشمے جاری ہیں۔ آپ کے مزار سے انوارِ ولایت عیاں ہیں۔ آپ کے مزار سے انوارِ ولایت گجرات تھے۔غرہ صفر ۹۹۸ ھ میں انتقال فر مایا۔ آپ کا مزارا حمر آباد گجرات محلہ خایلور میں مشہور ومعروف ہے۔

## سيدالكبيرالشريف يثنخ العيدروس قدن سرهٔ

آپ ۹۱۹ ھ بلدہ تریم ،حضر موت میں پیدا ہوئے۔اپنے والدسید عبد اللہ العیدروس سے علوم ظاہری سیکھا اور فیض وخرقہ خلافت عیدروسیہ حاصل کیا۔ ۹۲ ھ میں جج کوتشریف لیے گئے۔ ماور مضمان میں چار عمرے دن کو اور چار عمرے رات کو بجالاتے ، جس کے لیے حدیث شریف میں آیا ہے :

#### إن عمرة في رمضان كحجة.

یعنی رمضان میں ایک عمرہ بجالا ناایک حج کا ثواب حاصل کرناہے۔

آپ جب مدینه طیبہ پنچے، امام العصر شہاب الدین احد السہمی سے بہت سے فواید صوری وباطنی اخذ کیے اور ان کی دعا کی برکت سے آپ نے بڑی برکتیں حاصل کیں۔ ۹۵۸ ھیں احد آباد آب کا معتقد ہوا۔ ۹۵۸ ھیں احر آباد آب کا معتقد ہوا۔ ۹۲۲ ھیں ازراہ بھڑ وچ بلدہ سورت میں تشریف لائے، اس وقت تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو جج کے جانے کے واسطے یہی بندرگاہ سورت مقرر تھا۔ عرب سے جہازات یہاں آتے۔ دریا کا طوفان، پُرخطر راہ، نیز اہل فرنگ قوم فرانس اور پرتگیز وانگاش کے باہم محاربات جاری تھے۔

چنانچ آپ کو بشارت ہوئی کہ سورت ہی میں رہیں اور توجہ باطنی سے اہل جہاز و تجاج کی سلامتی کے لیے امداد کریں اور قطب زمال سید محمد العیدروس صاحب العدن بھی اسی کام پر مامور ہوئے تھے بلکہ اب تک اہل جہاز آپ کے خرقِ عادات معلوم کرتے ہیں اور طوفان کے وقت آپ کی امداد سے نجات پاتے ہیں۔ شرح فصوص ، سراج التو حید اور تحفۃ المریدین آپ کی تصانیف سے مشہور ہیں۔ آپ کی وفات ۲۵ سرمضان ۹۹۹ھ میں واقع ہوئی۔ آپ کا مزار احمد آباد گجرات میں زیارت گا و عالم ہے۔ [سیر الا ولیاء]

#### سيدعبدالصمدخدانماقدسرة

آپ مشاہیراولیا ہے متصرفین سے ہیں۔ جامع علوم ظاہری وباطنی تھے۔ ہمیشہ زہدو تقویٰ اورعبادت وریاضت میں مصروف رہتے تھے۔ جوکوئی طالبِ خدا آپ کی خدمت میں آتا، چندروزاس کور کھتے، پھرارشادوہدایت فرما کردرجہ اعلیٰ پر پہنچادیتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ چونکہ آپ کی صحبت میں طالب کے دل پر انواراللی منکشف ہوجاتے تھے، اس لیے آپ خدانمامشہور ہوئے۔

آپ نے فیض ارادت وخرقہ خلافت باطنی شاہ ہدایت اللہ قادری سے حاصل کیا اور ان کی خدمت میں کئی سال رہ کر ریاضت ومجاہدہ کیا اور خرقہ خلافت باطنی سے سرفراز ومتاز ہوئے۔ ۲۷ رذی الحجہ ۹۹۹ ھیں آپ کا وصال ہوا۔ بانسہ میں آپ کا مزار ہے۔

## سيدشاه جمال البحرمعشوق رباني قدس ره

خلف سیرشاہ حسین قادری حسینی سادات سے تھے۔ آپ صاحب خوار قات طاہری وباطنی، قطب الوقت اور جامع علوم شریعت وطریقت تھے۔ ہم دواز دہ سالگی والدہ ماجدہ کی اجازت سے بغداد سے سیروسیاحت کو نگلے۔ کہتے ہیں کہ سید حسین قادری کی اولا دِمزیدہ زندہ نہیں رہتی، جب کسی سے پھے کرامات یا خوارق ظاہر ہوتے فوراً سید حسین بجانب فرزندنگاہ تیز کرتے، اور ارشاد فرماتے: بابا! آرام کرواسی وقت روح بدن سے پرواز کرجاتی۔

آپ نے اپنے والد ماجد سے بیعت کی اور اضیں سے نعمت باطنی اور خرقہ خلافت قادر ریجھی لیا۔ پھر ترمین شریفین کی طرف آئے اور حج وزیارت کرکے مدینہ طیبہ گئے اور

وہاں زیارت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوئے۔معثوقِ افی آپ کو پیغیر خدا نے خطاب دیا ہے۔ پھر وہاں سے دکن کی طرف آئے اور دکن کے ایک گاؤں ورنگل میں اُترے۔آپ کے ہمراہ فقر ابہت تھے۔ جب سوموارم کے گاؤں میں آپ نے قدم رکھا، وہاں ایک پہاڑ پر - جومتصل ہے۔آپ نے قیام فرمایا۔بارہ برس بمشاہدہ انوار شہود ذات مراقبہ میں کھڑے رہے، بھوک پاس سب موقوف تھی۔

جب چلہ تمام ہواتو آپ پہاڑ پر سے پنچ اُترے اور موضع عرس میں آکر مقیم ہوئے۔آپ سے کرامات وخوار قات بکثرت سرز دہوئے۔لوگ آپ کی خدمت میں آتے، فیض پاتے اور اُن کے مطالب ومقاصد پورے ہوتے تھے۔۲۲ رر جب معال ہوا۔آپ کا مزار موضع عرس علاقہ ورنگل میں مشہور ہے۔ [تذکرة الا ولیاء]

#### سيدشاه اساعيل قادرى نيلورى قدن سرهٔ

آپ ساداتِ عظام اور اولیا ہے کرام سے، سیدنا غوث اعظم کی اولا دمیں تھے۔
آپ جامع علوم شریعت وطریقت تھے۔سلطان محمود بادشاہ بیجا پور کے زمانۂ سلطنت میں بغداد سے بیجا پورآئے اور موضع نیلور میں سکونت اختیار کی ۔ آپ کے ہمراہ خدام ومریدین بہت تھے،سب سے کہا کہ یہاں کے ظالم حاکم کو مار کے نکال دو، چنا نچی خادموں نے آپ کے حکم کی تعیل کی اور ظالم حاکم کو وہاں سے نکال دیا۔حاکم فیکورسلطان بیجا پور کے پاس آیا اور تمام حال بیان کردیا۔

بادشاہ نے تعجب کیا۔ گر جب آپ کی بزرگی وولایت کومشا یخین بچاپور سے سنا تو اسی وقت ایک سندانعام ضلع نیلور کی لکھ کرآپ کے پاس بھیج دیا، کین آپ نے اس کو قبول نہ کیا۔ پھر بادشاہ بکمالِ اعتقاد آپ کی خدمت میں خود پہنچا اور آپ کی عظمت وولایت کو نہ کیا۔ پھر بادشاہ بکمالِ اعتقاد آپ کی خدمت میں خود پہنچا اور آپ کی عظمت وولایت کو

(170) 0 بسركاتُ الاوليساء

د مکھ کریڑامعتقد ہوا۔

چنانچہاس بادشاہ کی دی ہوئی جا گیریں انعام اب تک آپ کی اولا دمیں جاری ہیں۔کشف وکرامات اورخوارق عادات آپ سے بکثرت ظہور یاتے تھے۔ سلخ شعبان • • • اهين آپ نيانقال فرمايا-نيلورين آسوده بي - [مشكوة النوة]

## ملك شرخلوتى قدس سرهٔ

متوطن احمد آباد گجرات۔ آپ مشاہیر اولیا ہے خاندلیں سے ہیں۔مخدوم شخ بہاء الدین زکریا ملتانی کے نبیرہ تھے۔ مخدوم سیدمصطفے چشتی سے فیض ارادت وخرقہ خلافت یا یا۔ ظاہر میں سیاہی پیشہ تھے گر باطن میں درویثی طینت تھے۔ شانہ روزنماز نوافل اور درو دنیوی میں گزارتے۔

ا کثر مشایخین مایۂ عشرت ہے آپ نے فیوضاتِ باطنی حاصل کیے۔اور شیخ العمر شیخ بڈھ چشتی سے بھی فیض خرقہ خلافت باطنی اخذ کیا۔۹۸۲ھ میں گج<mark>رات سے</mark> خاندیس آئے اور بادشاہِ فاروقی کے زمانۂ بادشاہت میں کسی امیر کے پاس نوکر تھے، مگر پھراس نوکری کو ترک کر کے عبادت الہی میں مشغول ہوگئے۔ بدے بزرگ عارف باللہ اور صاحب خوارق عادات تھے۔ ٥٠٠١ ھيس آپ كاوصال ہوا۔ قصبہ بودوٹو ميس آپ كامزار ہے۔

## سيدعبدالحليم قادري قدسرهٔ

آپ کے والد کا نام سید مصطفے قادری ہے۔سید ناعبد القادر جیلانی کے اولاد میں مثاہیر ساداتِ عظام واولیا ہے کرام سے ہیں۔آپ نے نعمت خلافت کواینے والد ماجد سے حاصل کیا۔ زمدوتقوی اورریاضت ومجداہات میں مدام مشغولی رکھے۔ اُکلیسر ملک گجرات میں آ کر قیام فر مایا۔ مدت تک لوگوں کوار شادو ہدایت فر ماتے رہے۔ بــر كاتُ الاوليــاء

نقل ہے کہ جب بادشاہ جہا نگیراُ کلیسر میں آیا تو آپ کی خدمت میں آنے کا ارادہ کیا۔ آپ جس حجرے میں رہتے تھےوہ ایسا ننگ وتاریک تھا کہ ہر چند بادشاہ نے چاہا کہ حجرے کے اندر جائے کیکن جانہ سکا۔

آپ نے کشف سے معلوم کیا کہ جہا نگیر ملاقات کے واسطے آیا ہے۔ دروازے کی طرف ذرا اِشارہ کیا تو وہ دروازہ بلند اور جمرہ کشادہ ہوگیا اور وہاں ایک روشن ہوگی۔ بادشاہ مع اُمراو خدام جمرے کے اندر گیا اور آپ کی ولایت دیکھ کرمعتقد ہوا اور چندگاؤں آپ کی خانقاہ کے اخراجات کے لیے بطریق انعام دیے۔ غرہ رجب ۵۰۰ اھیں وفات یائی۔ اُکلیسر میں آپ کا مزاریوا نوارہے۔ [سیرالا ولیاء، مولوی عبدا کھیم سورتی]

### شيخ حميد قا درى قدس رهٔ

آپ مشاہیر اولیا ہے بیجا پور سے ہیں۔ حافظ قرآن اور اپنے زمانے میں ہزرگِ وقت اور اہل باطن و پر ہیزگار تھے۔ ترک و تجرید وقطع علائق میں مردانہ وار اور قناعت وتو کل وفقر میں ثابت قدم رہے۔ ہمیشہ طلبہ ومریدین کی تعلیم وارشاد میں مصروف رہتے۔ اپنے وطن سندھ سے محد آباد بیدر آئے اور شخ محمد گنج بخش خلیفہ شخ مخدوم جی قادری کے مرید ہوئے۔ چندروز کے بعد ابر اہیم عاول شاہ ثانی کے عہد میں بیجا پورتشریف لا کرعکم ارشاد و ہدایت کو بلند کر دیا۔

ابراہیم شاہ خود آپ کی خدمت میں آکر فیض حاصل کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ آپ کی بڑی شوکت استقبال کے ساتھ شہر میں لایا اور بادشاہ باغ میں سکونت کرنے کے لیے جگہ دی۔ آپ نے وہاں ایک چھپر بنالیا تھا۔ رات بھراذ کارواشغال میں مشغول رہتے اور دن کومریدین کی تلقین میں بسر کرتے تھے۔ ۲۲ رذی الحجہ ۱۱۰ اھ میں رحلت فرمائی۔ بچاپور میں آپ کا مزار ہے۔ [روضة الاولیاء]

### خواجه محمد باقی بالله نقش بندی د بلوی قدس رهٔ

آپ مشاہیر مشایخین کرام اور اکابر فضلاے عظام سے ہیں۔ جامع علوم ظاہری وباطنی تھے۔خواجہ محمد خواجہ فقش بندی سے فیض ارادت حاصل کیا تھا؛ گرنسبت باطنی آپ کی حضرت بہاءالدین فقش بندی کے ساتھ تھی اور فیض اویسیہ خواجہ عبداللہ احرار سے آپ کو کی حضرت بہاءالدین فقش بندی کے ساتھ تھی اور فیض اویسیہ خواجہ عبداللہ احرار سے آپ کو پہنچا تھا۔ ابتدا میں آپ نے شہر کابل کا سفر کیا، وہاں علوم ظاہری کوسیکھا۔ جب علوم ظاہری کوسیکھا۔ جب علوم ظاہری کے بعد سے فراغ حاصل کیا تو خواجہ محمد اکمنگی کی خدمت میں حاضر ہوکر بیعت کی اور تکمیل کے بعد مراتب بلند ومقا مات ارجمند تک فائز ہوئے۔

زہدو ریاضت کا بیہ حال تھا کہ کھانا آپ بہت کم کھاتے تھے اور خواب بہت کم کرتے۔ ضرورت کے بغیر کسی ہے کام نہ ہوتے۔ نما نے عشا کے بعد نما نے تبجد تک دوختم قرآن مجید کے کرتے۔ بعد تبجد حجم تک ۲۱ مرتبہ سورہ کس پڑھنا آپ کا روز مرہ ورد تھا۔ ہزاروں طالبانِ حق آپ کے ذریعہ سے قرب الٰہی کی منزلوں پر فائز ہوئے۔

چنانچہ شخ احمر مجددی آپ کے مشاہیر خلفا میں تھے۔ ۲۷رجمادی الثانی ۱۰۱۲ ھیں آپ نے وفات پائی۔ آپ کا مزار د ہلی میں ہے۔ [ہدیہ مجددیہ] تاریخ رحلت از کتاب چراغ د ہلی ہے

خواجه باقی آل امام أولیا عارف بالله أسرار نهفت كلبت بستان سرو انبیا ازنهال جعفری خوشگل شگفت چول به شرب فنا اندر بقا چول ندایدارجعی از ق شدفت سال تاریخ وصالش خسروی باقی بالله نقشبندی وقت گفت

## خواجه دا تانقش بندى قدسرهٔ

آپ کا نام سید جمال الدین متوطن موضع جوق ملک خوارزم ہے۔ والد کا نام سید بادشاہ خواجہ پردہ پوش تھا جوشاہ اساعیل صفری کے زمانے میں شہید ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر چار مہینے تھی۔ عالم رؤیا میں خواجہ بابا کواپنے فرزند کی پرورش کے لیے اِرشاد کیا اور خواجہ عبید اللہ احرار نے بھی خواجہ بابا کو قوت روحانی سے آپ کی پرورش کرنے کا اشارہ کیا تھا۔

چنانچہ خواجہ بابانے ایک ضعفہ کے گھر میں آپ کو پایا، پھر جنگل میں ایک چشمہ کے کنارے لے جاکر آپ کورکھا اور اس شیرخوار بچہ کے لیے دعا کی۔ایک ہرنی ہمیشہ جنگل سے آیا کرتی اور آپ کو دودھ پلاتی تھی۔

غرض! بارہ سال آپ نے وحوش وسباع کی صحبت میں پرورش پائی۔خواجہ بابا نے آپ کو طریقہ خواجہ گان تقش بنداور احکام وفرایش اسلام سکھائے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو آپ متحیر ہوئے، یکا یک قبلہ کی جانب سے مردانِ غیب نمودار ہوئے اورخواجہ بابا کو عنسل دے کرنمازِ جنازہ اُداکر کے فن کردیا، اور آپ کوسلی دے کر چلے گئے۔

سیر الاولیاء میں تحریر ہے کہ آپ عالم مستی اور ذوقِ الٰہی میں ججرے کے اندر رہا کرتے۔وحوش وسباع آپ کے ساتھ ہوتے۔اگر کسی شخص کودیکھتے، بھاگ جاتے۔

ایک دفعہ بابا چوپان ترکستانی اور ایک مجذوب آپ کی ملاقات کے لیے گئے، آپ ان کود کھتے ہی بھاگ پڑے۔ انھوں نے کہا کہ ہم بھی اس گروہ کے ہیں اور توجہ قبی سے کشش کی، تب آپ نے ملاقات کی۔ بابا چوپان نے اپنی بغل سے تین گرم روٹیاں نکال کر آپ کے سامنے رکھ دیں، باہم تناول کیا۔ ان روٹیوں کا کھانا کیا تھا گویا شہر میں

#### آ دمیوں کے ساتھ رہنے کی دعوت کی تھی۔

پھروہاں سے خواجہ دانا بلخ میں آئے اور خواجہ عبدالہادی کے مہمان ہوئے۔ پھرمولانا سعید ترکستانی کی خدمت میں آکر علوم صوری ومعنوی کو حاصل کیا۔ بادشاہ بلخ آپ کا مرید ہوا۔ اور اپنی دختر سے آپ کا نکاح کر دیا۔ چنانچہ ہند کے سفر میں وہ بی بی آپ کے ساتھ سے سورت میں اُن کا مزار ہے۔ آپ نے سورت میں آکر اقامت کی اور زو وّارو جاح کے جہازوں کی حفاظت وامداد میں خداکی طرف سے کوشش کرتے رہے۔ ذیل کی رباعی سے صاف ظاہر ہے۔

ہے امدادِ کشی ہا ہے ایں بحر وطن داریم اندر کنج ایں شہر برایں خدمت زخل گشتیم مامور چیخوش گفتند المامور معذور

آپ جامع کمالات وتصرفاتِ ظاہری وباطنی ہے۔ ۵رصفر ۱۵۰اھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار بلدہ سورت میں ہے۔ آپ کے مناقب میں ذیل کی کتابیں مشہور ہیں: مناقب اخیار مصنفہ خواجہ ابوالقاسم ..... جامع المناقب مصنفہ اخوند درویش تاشقندی ..... مقامات العارفین مصنفہ خواجہ فیض جان محر ..... فتاوی فیض النقش بند مصنفہ خواجہ فیض الحن ..... کثیر الفوا کدمولفہ خواجہ نور الاعلی ۔

#### شاه سيد صبغة الله بعمر وجي قت سرهٔ

خلف سیدروح الله مینی سادات باقری سے ہیں۔اورسید شاہ کمال الدین بھڑو چی کی اولا دسے تھے۔ بھڑوچ کے متوطن اور مشاہیر مشائخ کبار واکا بر اولیا بے نامدار سے تھے۔علوم ِ ظاہری کی تخصیل کے بعد علم باطنی سیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔احمد آباد گجرات آئے، استاذ البشر شاہ وجیدالدین علوی گجراتی کی خدمت میں پہنچے،نوسال مدرسہ میں مقیم رہے،

تمام علومِ ظاہری وباطنی کو حاصل کیا۔علم حدیث کی سند لی اور چشتیہ عالیہ میں آپ سے بیعت کر کے تمام اذکاروا شغال کی اجازت لی بلکہ مرشد کے عین وجود معنوی ہو گئے۔

شاه و جیدالدین کا تھم ہوا کہ اپنے وطن میں جا کے رہوا ورلوگوں کوعلوم ِ ظاہری و باطنی کی تلقین و تعلیم کیا کرو۔ شاہ صبغة الله حسب تھم پیروطن پہنچ۔ چندروز تک مریدوں کی ارشاد و ہدایت میں مشغول ہوئے۔ایک روز راستہ میں خیال ہوا کہ مدینہ طیبہ جانا چاہیے۔ غرض! اس وقت ایک منزل راستہ طے کیا۔

جب یے خبرآپ کی اہلیہ بی بھی راجی دولت کو پنچی جو چنگیز خان وزیر بادشاہ گجرات کی دختر نیک اختر تھیں تو انھوں نے تھوڑے ہی عرصے میں سامانِ سفر تیار کروایا اور آپ کی طرف روانہ کردیا۔ مخدوم شاہ صبغة الله مناسک جج اُوا کرکے مدینہ طیبہ میں جاکر مقیم ہوئے۔ آپ کی ہزرگی وعظمت ولایت دیکھ کروہاں کے ہزار ہالوگ آپ کے مرید ہوئے۔ کہتے ہیں کہ آپ چندروز بیجا پورکی جامع مسجد میں بھی سکونت پذیر تھے۔ آپ نے ہوایت وارشاد کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھا تھا۔ لوگ آپ کی خدمت میں آتے اور فیض پاتے ہوئی طابت وارشاد کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھا تھا۔ لوگ آپ کی خدمت میں آتے اور فیض پاتے سے۔ یہ بات مشہور ہے کہ اکثر اوقات حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی

آپ کی عمدہ ومشہور کتب ورسائل میں کتاب الوحدت، ارادۃ الدقائق، اور مالا یسمع المرید وغیرہ ہیں۔ آپ کے خلفا ہے کاملین سے مولانا حبیب اللہ، شخ عبد العظیم کی، شخ عبد الله وغیرہ مشہور ومعروف ہیں۔ ۲۲رجمادی الثانی ۱۰۱ھ میں آپ خیراککیم اور سیدعبدالله وغیرہ مشہور ومعروف ہیں۔ ۲۲رجمادی الثانی ۱۰۱ھ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ مدینہ طیبہ میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔

#### شاه بريان الدين قا دري قدس رهٔ

ہے،اوراس میں واقعات ِغیبی کا تذکرہ رہتا ہے۔

خلف شاہ عبدالجلیل قادری احمر آبادی۔ آپ مشاہیر مشایخین قادر بیے ہیں۔

بڑے عالم کامل اور صاحب ولایت تھے۔ اپنے جدامجد شاہ غیاث الدین ٹائی سے خرقہ خلافت اور فیض باطنی اخذ کیا۔ اور جد مادری سیدیجی بن سید خوند میر احمد آبادی سے فوائد ظاہری و باطنی حاصل کیے۔ والدکی رحلت کے بعد مندار شاد پر جلوس فرمایا۔ آپ سے بہت لوگ فیض یاب ہوئے۔ توکل پر ثابت قدم تھے۔ آپ نے خانقاہ سے بھی باہر قدم نہ رکھا۔ آپ کے تصرفاتِ ظاہری و باطنی بہت ہیں۔

ملفوظ قادریہا ہل گجرات میں مرقوم ہے کہ جب آپ کی رحلت کا وقت قریب پہنچا تو مریدوں سے پوچھا کہ مجمع کا ذب ہوگئ ہے؟ مریدوں نے کہا: ہاں۔ آپ نے صبح کی نماز پڑھی اور حاضرین کے رو ہر وکلمہ طیبہ پڑھ کر جاں بحق تسلیم کردیا۔

جب آپ کوشل دینے کے لیے تختہ پرلٹایا گیاتو آپ کے پاؤں دراز نہیں ہوتے سے ۔ شخ وقت میاں قطب محر سجادہ نشین مخدوم شخ رحمت اللہ چشتی نے - جوآپ کی خدمت سے فیض یاب ہوئے تھے۔ آپ سے عرض کی کہ اپنے پاؤں دراز کیجے، چنانچہ اسی وقت آپ نے پاؤں دراز کیجے، چنانچہ اسی وقت آپ نے پاؤں دراز فر مادیے۔ آپ کے خلفا میں صوفی بڑھا، صوفی کمال، اور خواجہ عطاء اللہ وغیرہ مشہور ہیں۔ ۱۰ سے ۱۰ سے میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار احمد آباد گجرات محلّہ خانچور میں مشہور ہے۔

#### خواجه محمد د مدار قدن سرهٔ

آپ مشاہیراولیا ہے متصرفین سے ہیں۔آپ کے والد کا نام خواجہ محمود دیدارتھا جو مولا نا عبدالرحمٰن جامی کے شاگر دوخلیفہ تھے۔ دہدار بخارا میں ایک موضع ہے آپ وہاں کے متوطن تھے۔ جامع علوم ظاہری وباطنی تھے، فقر میں شانِ عظیم رکھتے تھے۔ شحات الانس پر آپ نے بہت عمدہ حاشیہ لکھا ہے۔ راجہ تانسین اور کفار ومشرکین نے آپ کے ہاتھ پر تو بکی اور اسلام قبول کیا۔

کہتے ہیں کہ پیغمبر خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موے مبارک آپ کے پاس تھا۔ جب آپ نے رحلت فرمائی تو آپ کے خادموں نے خسل و تکفین کے بعد موے مبارک کو آپ کے منہ کے سامنے لایا۔ تمام علما ومشا پخین سورت اس وقت وہاں موجود تھے، آپ کی سیدھی آ تکھ کھل گئی اور وہ موے مبارک اُڑ کر ایکا کیک آپ کی چیثم راست میں جاکر رہ گیا، اور آئکھ بند ہوگئی۔

(ایبااس لیے ہوا کہ) لوگ میں بھورہے تھے کہ اس موے مبارک کور کھنے کے کوئی لائق نہیں ہے۔ آپ کے اس خرقِ عادات کو حاضرین نے مشاہدہ کیا اور معتقد ہوئے۔ ۱۹رمحرم ۱۹۱اھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار سورت میں ہے۔

## شاه عبدالتديني علوم قدسرهٔ

خلف شاہ وجیہ الدین گجراتی۔ آپ کمل اولیا ہے گجرات سے ہیں۔ آپ بیعت واجازت اورخرقۂ خلافت اپنے والد ماجد سے رکھتے تھے۔ بیس سال تک مند ہدایت وارشاد مین کن رہنمائی کرتے رہے۔ آپ قطب العصراور ولی کامل تھے۔ سیرت اورشایل میں اپنے والد کے ساتھ بہت مشابہت رکھتے تھے۔

آپ نے درویٹی وریاضت کو انہا در ہے تک پہنچایا۔ آپ کی عمر ۱۸ سال سے اوپر تھی اور اس وقت تک آپ ہمیشہ صائم میں افکی۔ آپ ہمیشہ صائم رہتے۔ روز وَ طے رکھا کرتے تھے۔ اور افطار بھی روٹی اور بھی پانی سے کیا کرتے تھے۔ ۵رمحرم ۱۰۱ھ میں آپ نے وفات پائی۔ احمد آباد میں اپنے والد ماجد کی قبر سے متصل آسودہ ہیں۔ [مشکوة]

## شنخ لطف الله قا درى قدن سرهٔ

آپ کمل بزرگان ومشایخین بیجا پورسے ہیں۔ شخ حمید قادری کے مرید و خلیفہ تھے۔ مرشد کی رحلت کے بعد جانشین ہوئے۔ فقر و غنا، تج ید و تفرید اور ریاضت و مجاہدہ میں اپنی نظیر نہ رکھتے تھے۔ دس سال تک ہدایت وارشادِ خلائق میں مشغول رہے۔ اور ہزاروں طالبانِ حق آپ کی خدمت سے خدار سیدہ ہوگئے۔

کہتے ہیں کہ جس زمانہ میں شاہ صبغۃ اللّٰه حیینی بھڑ و چی بیجا پور میں تشریف رکھتے تھے، شخ لطف اللّٰہ قادری بھی وہاں وموجود تھے۔ آپ کوصاحب ذوق وریاضت اور مستعدد کیھ کرتوجہ باطنی سے اپنی طرف تھینچ لیا۔

جب شخ حمید قادری کویہ بات معلوم ہوئی نو شاہ صبغۃ اللّٰد کی جناب میں کہلا بھیجا کہ آپ کے ہزار ہاطالبان نامورمشہور ہیں،اس فقیر کا بھی ایک لطف اللّٰہ ہے۔شاہ صبغۃ اللّٰہ نے فرمایا کہ ہم نے شخ لطف اللّٰہ تم کو بخش دیا۔

جب شیخ حمید نے دیکھا کہ تو حضرت نے شیخ لطف اللہ کے دل پر فیض باطنی کا اُثر پہنچایا۔ تو آپ نے کہا کہ شاہ صبغة اللہ نے عطا فر مایالیکن اپنا بنا کے عطا فر مایا۔ اا مراجع الآخر ۲۱۰ اھیں وفات یائی۔ ہجا پور میں آپ کا مزارِ پرانوار ہے۔ [روضة الاولیاء]

### سيدعبدالرحن قدن سرهٔ

آپ بیجا پور کے بزرگانِ دین سے ہیں۔ حافظ قرآن ، انسانی نضیاتوں اور بزرگیوں کے جامع تھے۔ حضرت سیدمحمود سینی خلف سیدر حمت اللہ سے فیض و نعمت خلافت اور برکاتِ علوم حاصل کیا۔ ابراہیم عادل شاہ کے زمانۂ بادشاہی میں بیجا پورآئے اور اپنے والدشاہ

#### روح الله حيني بحرو و چې خليفه جمال صفى الله سے بھى فيض باطنى يايا تھا۔

998 ھ میں جج بیت اللہ سے مشرف ہوئے اور وہاں کے مشایخین سے فیوضاتِ ظاہری وباطنی اخذ کیا۔ آپ بغداد میں بھی کی سال رہے اور چلہ شی ریاضت میں مشغول تھے۔ اگر کوئی بے مائے دیتا لے لیتے ،کسی سے سوال نہ کرتے۔

سید محمر چشتی آپ کے داداعالم رؤیا میں تشریف لائے اور کہا: اے عبدالرحلن! تمھارا زہدوتقوی اور صبر ورضا خداکی درگاہ میں مقبول ہے۔غرض! عبدالرحلٰ کا ہاتھ پکڑ کرسیدنا عبدالقادری جیلانی کی زیارت سے مشرف کروایا اور انھوں نے روحانی فیض پہنچایا اور اکل حلال کھانے کا فرمایا۔

غرض! آپ بغداد سے روانہ ہوئے۔ ۹۹۸ ھیں پیجا پورآئے۔ وہاں کلام اللہ کے سیپارے لکھا کرتے اور ہدیہ کرکے اُس پر اپنا روز مرہ کا خرچ چلاتے تھے۔ اس کے بعد چندروز جنگل سے لکڑیوں کا گھا سر پر لاتے اور بیچتے رہے، جو پچھ ملتا نصف فقرا کو تقسیم کرتے اور نصف پراپنا گزارا کرتے تھے۔

آپ صبر ورضا، اور تو کل و تسلیم میں ثابت قدم اور جاد ہُ شریعت پر مشحکم رہے۔ سید اسعد بلخی خلیفہ حضرت شاہ نے اپنے رسالہ اشغال واذ کار میں آپ کے احوال بخو بی لکھے ہیں، اور اس میں آپ کے خوارق عادات مرقوم ہیں۔ اار رمضان ۱۰۲۷ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ بیجا پور میں سیاہ چبوترہ پر مدفون ہیں۔

## شاه محمه بن ضل الله قدن سرهٔ

سیدنا امام حسن عسکری کی اولاد سے ہیں۔ آپ اکابر علما ومشاہیر اولیاسے ہیں۔ جامع علوم ظاہری وباطنی تھے۔ آپ کا مولد

(180) 0 بسركاتُ الاوليساء

احمرآ باد گجرات ہے۔ایا طفلی میں آپ کے والدنے انتقال فرمایا۔

إبتدائي شاب مين شيخ صفى تجراتي كي خدمت مين بينج كرخرقه اجازت كواخذ فرمايا، اور پیرسے سفر کی اجازت لے کر قائم تجرید و تفرید میں زیارت حرمین شریفین سے مشرف ہوئے۔ بارہ برس مکہ میں رہے اور شیخ علی متقی سے بہرہ یاب ہوئے اور پھراحمرآ باد پہنچ کر متابل ہوئے۔

بارہ سال شخ وجیدالدین گجراتی کے مدرسہ میں رہے اور علم ظاہری کوتمام و کمال بڑھا اورانھیں دنوں میں شخ محمہ ماہ نے ان کے والد کی زبان سے سناتھا کہ میرالڑ کا قطب وقت ہوگا؛اس لیے آپ کمال تعظیم کیا کرتے تھے۔ شیخ ابو محمد خضر تمین جو آسیر گڑھ میں رہا کرتے اورآپ کے والد کے خلیفہ تھے شخ وجیہ اور شخ ماہ کولکھا کہ شہباز کو کیوں نہیں برواز میں لاتے ہو۔انھوں نے جواب دیا کہان کی پروازتمھارے ہاتھ میں ہے۔

کہتے ہیں کہ پھرشاہ محد کوآسیر کی طرف روانہ کیا۔آپ وہاں شیخ ابو محمد کے پاس رہ کر نعت باطن تمام وکمال کیا جوآپ کے والد نے ان کے سپر دکی تھی۔ پ<mark>ھر</mark> برہان پور میں سکونت کر کےعلوم ظاہری و باطنی کی تعلیم وتربیت اور مریدین وطلبہ کے ارشا دو ہدایت میں آپ مشغول ہوئے ،اور درس نظامی کوترک کر دیا۔

جماعت کثیر نے آپ سے فیوضاتِ ظاہری وباطنی حاصل کیا۔ ملک خاندیس کے وضيع وشريف لوك آب كريد تھے۔آپ كى تصانيف ميں تحفة المرسله، الحقيقة الموافقة الشريعة ،شرح لوائح جامي ، مداية المرسلة ،معراج نامه،الوسيله وغيره مشهور ومعروف ہيں۔ آپ نے فیض خلافت قا در بیروشطار بیمولا ناشیخ علی متنی اورشیخ ابومجر بن خصرتمی سے حاصل کیا اور فیض خلافت چشتیہ شخصفی گجراتی سے پایا۔۲۹ او میں آپ نے ملک بقا کا راسته لیا۔ بر بان پور میں آسودہ ہیں۔ [تاریخ بر بان پور]

# شاه جلال گنج رواں قدن سرهٔ

آپ مشاہیر بزرگانِ قد ما اور اکابر خاصانِ خدا سے ہیں۔فیض ونعمت چشتیہ رکھتے سے۔اورنگ آباد دکن میں آکر قیام فرمایا۔اپنے ایام حیات عبادت وریاضت ،زہد وتقو کی اوراشغال واذ کارمیں بسر کیے۔جذب غالب تھا۔

اکثر اوقات جنگلوں میں نکل جاتے اور بے آب ودانہ یا دِالہی میں پھراکرتے تھے۔ جب جذب کم ہوجاتا شہر کی طرف آتے اور لوگوں کوفیض پہنچاتے تھے۔ صاحب خوارق وکرامات ہیں۔ آپ کا مزار اورنگ آباد میں تالاب کلاں کے قریب مشہور ہے۔ ۲۵ رذی قعدہ کو آپ نے رحلت فرمائی۔ اکثر لوگ آپ کے مزار سے فیض یاتے ہیں۔

### شاه علاءالحق قا درى قدس رهٔ

آپسیدنا عبدالقادر جیلانی کی اولا دمیں، مشاہیر سادات کرام اور اولیا ہے عظام سے ہیں۔آپ علوم ِظاہری و باطنی کے جامع سے۔ مندارشاد پر بیٹھ کر طالبوں کی رہنمائی کرتے سے۔ سیروسیاحت بہت کی۔ عرب وعجم کے مشایخین سے استفادہ کیا۔ دنیا داروں کی صحبت سے احتراز کرتے۔ ہمیشہ تجریدوتفرید میں ثابت قدم رہے، اور شغل محویت جل وعلامیں مستغرق رہتے تھے۔

سید السادات شاہ صبغۃ الله مدنی سے تلقین وارشاد حاصل کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ شاہ صبغۃ الله نے آپ کوسات روز تک خلوت میں بٹھا کراییا نواز دیا تھا کہ چلہ کی حاجت نہ ہوئی۔ جو کچھ فیض باطنی بزرگوں کا تھا آپ کے حوالے کردیا۔ ۱۳۱۱ میں وفات پائی۔ آپ کا مزار بیجا پور میں حصار کے باہر زہرہ پور میں ہے۔ شاہ طریقت آپ کا سن وفات ہے۔ [روضۃ الاولیاء]

بــر كاتُ الأوليــاء

## شيخ عيسلى جندالله شطاري قدسرهٔ

خلف مولا نامحرقاسم محدث سندهی بر بان پوری ۔ عین العرفا ، میں الا ولیاء اور ابوالبر که آپ کا خطاب ہے۔ آپ مشاہیر علما ہے کرام اور اکا برفضلا ہے عظام دکن سے ہیں ۔ علوم ظاہری وباطنی میں یگانہ عصر اور استادِ وقت تھے۔ علم تفییر وحدیث وفقہ اپنے والد سے سیکھا اور عم بزرگوارمولا ناشخ محمد طاہر پٹنی سے بھی آپ نے علوم ظاہری پڑھا ہے۔ علوم ظاہری کا محمد کی تحکیل کے بعد آپ شاہ شکر محمد عارف کی خدمت میں پہنچ کر مرید ہوئے اور فیض خلافت شطاریہ حاصل کیا۔ ہزار ہالوگ آپ سے فیض یاب ہوئے۔

شاہ برہان زار الہ آپ کے خلفا سے ہیں۔ تفییر انوار الاسرار، مجمع البحرین، عین المعانی، شرح اسا ہے سینی، اور رسالہ حواسِ خمسہ وغیر رسائل آپ کی تصانیف سے ہیں۔ جند اللہ کا لقب پیرروش خمیر کی مناسبت سے مقرر ہوا ہے۔ آپ جامع شریعت وطریقت وریاضت تھے۔ ہمیشہ مجاہد و نفس اور عبادت میں رہتے۔ اکثر اوقات آپ سے خوار قِ عادات صادر ہوتے رہتے تھے۔ ۱۲ رشوال ۱۳۰ میں انقال فر وایا۔ برہان پور میں آسودہ ہیں۔ آپ کا مزار فیوش و برکات کے حصول کا مقام ہے۔ [تاریخ برہا نپور] میں بررگ نے آپ کی توصیف میں لکھا ہے۔ دوسیلی سے درنسل اولا و آدم میں بررگ نے آپ کی توصیف میں لکھا ہے۔ دوسیلی سے درنسل اولا و آدم

شاه قاسم قادري قرسرهٔ

آپ بیجا بور کے مشہور کاملین اور بڑے اولیا ہے متصرفین سے ہیں۔سید ناعبدالقادر

جیلانی کی اولا دمیں تھے۔اپنے وطن ملک پورب سے سیاحت کرتے اور بزرگانِ دین سے فیض اخذ کرتے ہوئے ابراہیم عادل شاہ کے زمانۂ سلطنت میں بیجا پورآئے اوراس شہرکومور دِ فیوض و برکات بنادیا۔

آپ توکل وقناعت، اور فقرودرولیثی اختیار کر کے اہل تقوی کی وگوشنینوں کے پیشوا،
اور اہل فقر وعزلت گزینوں کے امام ہوگئے۔ ترک تعلقات دنیوی کر کے سلوک کے
مقامات اور وصول کی منزلیس طے فرما کر قرب الہی کا اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ اور جیدخان کی
مسجد میں آخر عمر تک معتکف رہے۔ آپ کے کشف وکرامات اور خوارق عادات زبان زوِ
خاص وعام ہیں۔ ۲۷ رمحرم ۱۳۲۰ اھ میں رحلت فرمایا۔ بیجا پور میں مسجد جیدخان کے صحن میں
آپ کا مزار ہے۔ [روضة الاولیاء]

# شيخ عطا محسيني برقعه بوش قدس مه

آپ بڑے عالم ربانی ،اور واصل صدانی ہیں۔اپنے چند خا<mark>دموں کے</mark> ہمراہ ہیت اللہ کوتشریف لے گئے۔ وہاں کے مشایخین زمانہ کی صحبت سے مستفیض ہوئے۔ چہرے پر ہمیشہ برقعہ ڈالے رہتے۔آپ کے چہرے برجلال نمایاں تھا۔

پھر وہاں سے اپنے وطن گجرات کو واپس آئے۔ کہتے ہیں کہ شاہ وجیہ الدین گجراتی سے آپ کونعمت باطن حاصل تھی۔ آپ کا مزار احمد آباد میں ہے۔

#### شاه عتیق الله قا دری قدن سرهٔ

آپمشاہیرعرفااورا کابرفقراسے ہیں۔عشق اورطلب مولا میں دنیاو مافیہا سے عتیق تھے۔ آزاد ہوکے مشرب تو کل ودرویثی اور طریقہ فقر و کسرنفسی میں اہل طریقت کے مقتدا

اوراہل حقیقت کے پیشوا ہوئے۔

آپ رات دن مشاہد ہُ حق اور پاس اُ نفاس میں متعزق رہ کر طالبانِ حق کوسلوک اور وصول کی منزلوں اور مقاموں کی طرف رہبری کرتے۔۳۳۳ اھیں انتقال فرمایا۔ آپ کا مزار بیجا پور میں شہریناہ کے باہر ہے۔ [روضة الاولیاء]

# شيخ محمه چشتی قدل سرهٔ

خلف شخ حسن محمد چشتی۔ آپ مشاہیر بزرگانِ چشتیہ گجرات سے ہیں۔ اپنے والد ماجد کے مرید وخلیفہ تھے۔ آپ کا نام شمس الدین اور لقب محمد ہے۔ قطب کا خطاب آپ کو چراغ دہلی کے مزار سے عطا ہوا تھا۔

منا قب الحجوبین میں لکھا ہے کہ شخ محر چشتی ایک دفعہ خواجہ نصیرالدین چراغ دہلی کے مزار پر مراقبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ چراغ دہلی کی قبر سنگ خارا سے بنی ہوئی ہے، یکا یک درمیان سے شق ہوگئ ،اور شخ محر قبر کے اندر چلے گئے۔ دیر کے بعد مزار سے باہر نکلے، حلوا اور نان آپ کے ہاتھ میں تھا، اور وہ تبرکات جو چراغ دہلی ہمراہ لے تھے سب آپ کو عنایت کیا اور فرمایا کہ تو قطب ہے۔ اس روز سے جو کوئی آپ کو دیکھتا تھا شخ محمر قطب یکارتا تھا۔

آپ مریدین کی تلقین وارشاد میں ہمیشہ مصروف رہتے۔ صد ہالوگ آپ کے درِ فیض سے ہمرہ ور ہوئے۔ یُن کی مدنی قدس سرہ آپ کے خلفا میں سے ہیں۔ علم سلوک فیض سے بہرہ ور ہوئے۔ یُن کی مدنی قدس سرہ آپ کے خلفا میں سے ہیں۔ ۲۹ رربیج الاوّل ۴۰۰ اھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزارا حمد آباد میں حضرت یُن حسن محمد چشتی کے مزار کے پاس ہے۔ [تذکرة المشائخ]

# مولا نا حبيب الله صبغة اللهي قدن سرهٔ

آپ مثاہیر علاے کرام اور مثا بخین عظام سے ہیں۔ جامع کمالات صوری ومعنوی کے ساتھ اُمنا ہے سبعہ سے تھے۔ حضرت صدیق اکبرکا مقام رکھتے تھے۔ شریعت اور طریقت پرراسخ القدم اور جناب سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض حاصل کیا تھا۔ حضرات ِ خضر والیاس، شخ کلالاری، غوث العالم محمد غوث گوالیاری اور شاہ و جیہ الدین علوی گجراتی سے ملاقات ِ روحانی کر کے ظاہری و باطنی فیوض اخذ کیا اور قاضی محمد کلیانی، شخ بابوجی خلیفہ شاہ حسن وڈہ، شخ تاج الحق اور اپنے معاصر ہزرگانِ دین سے فوائد حاصل بیجے۔ آپ کے واردات و مکاشفات بے صدو حصر ہیں۔

آپ نے فیض اِرادت وخرقہ خلافت شاہ صبغۃ الله مدنی بھڑو چی سے پایا اور جمیع سلاسل کی نعمت فقرآپ کو پینچی ۔ کشف وکرامات اورخوارق عادات آپ سے بہت ظاہر ہوئے ۔ پانچ سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید پڑھتے تو یاد نہ ہوتا تھا۔ آپ کے والد بزرگوار ملااحمہ بن خلیل اللہ قادری کو جب یہ کیفیت معلوم ہوئی تو آپ نے ان کے حق میں دعاکی ۔ پھر قرآن مجید بڑھنے کے بعد تمام علوم ظاہری آپ برمنکشف ہوگئے۔

نقل ہے کہ جب آپ شاہ صبغة الله کی خدمت میں پنچے تو پہلی ہی ملا قات میں بغیر ارشاد وتلقین مرتبہ فنا فی الشخ اور مقام فنا فی الرسول حاصل ہو گیا۔ ہزاروں آدمیوں نے آپ سے فیض ظاہری و باطنی حاصل کیا۔ ۹ رشعبان ۱۹۰۱ھ میں وفات پائی۔ یجا پور میں آپ سے فیض ظاہری و باطنی حاصل کیا۔ 9 رشعبان ۱۹۰۱ھ میں وفات پائی۔ یجا پور میں آسودہ ہیں۔ شخ عبدالفتاح حبیب اللہی جامع ملفوظ حبیب اللہی آپ کے خاص خلفا ہے کا ملین سے ہیں۔ [روضة الا ولیاء]

# ميراں شاہ ابوالحسن قا دري قدس رهٔ

خلف میران شاہ بدرالعالم بدرالدین حبیب اللہ قادری۔ آپ ساداتِ حینی ہیں۔
مشاہیر مشابخین کرام اور اکابر عرفا ےعظام سے تھے۔ آپ سلطان ابراہیم عادل شاہ
کے زمانۂ سلطنت میں بیجا پور آئے۔ قطب العصر اور بزرگ وقت تھے۔ وہاں اج پال
جوگی بڑا ساحر رہتا اور اکثر علا بلکہ بادشاہ وقت بھی اُس کے معتقد تھے۔ آپ نے باصرارِ
بعض مشابخین بادشاہ کا دل اس طرف سے پھرایا اور اج پال جوگی کو بھی بادشاہ سے
برگشتہ کردیا۔ بادشاہ فوراً آپ کی خدمت میں پہنچا اور اپنے کام سے نادم ہوکر بڑی عذر
خواہی کی۔ آپ کی کرامات وخوارق میں کئی کتا ہیں مملوییں۔ مثلاً صحیفۃ الہدی وغیرہ۔

آپ کافضل وہزرگی مشہورِ عالم ہے۔ صدبالوگ آپ کی خدمت میں آکر مرید ہوئے، اور درجهٔ کمال کو پہنچ۔ جب آپ اشغال واذکار میں بیٹھتے تو شعلہ وانوار غیبی آپ کے ہر بُنِ منہ سے نکلتے تھے۔ آپ کی عجیب وغریب کرامات مشہور و ذکور ہیں۔ ۱۲ر رہتے الثانی ۲۵ مار میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار ہیرونِ حصار پیجا پوراعلی پور کے درواز و کی طرف ہے۔ [مشکوة]

# شاه مرضى ينى علوم قدن سرهٔ

آپ مشاہیراولیا ہے عالی تبار سے ہیں۔آپ شاہ ہاشم علوی کے فرزند تھے۔اپنے والد سے بیعت وفیض خلافت حاصل کیا ، اور والد ہی کے روبر وشہید ہوئے۔ گنج الاسرار میں یوں لکھا ہے کہ شاہ ہاشم کی عادت میگی کہ آپ بھی جاندار جانور کو مارتے نہ تھے۔ ایک روز آپ آ رام فرمار ہے تھے کہ ایک چوہے نے آپ کی انگشت اور پاے

مبارک کو بوسہ دیا، آپ نے پاؤں تھینج لیے، پھر دوبارہ بوسہ دیا۔ آپ چپ رہ گئے۔ پھر تیسری بار بوسہ دیا۔ آپ چپ رہ گئے۔ پھر تیسری بار بوسہ دیا تو آپ نے اس کی ایذا کے دفع کے واسطے وہ تیر لے کر چوہے کی طرف کھینک دیا جو بچاپی کمانوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اللّٰہ کی شان کہ وہ تیراس کے پیٹ میں چھے گیا، جس سے چوہا مرگیا۔

آپنہایت ممگین ہوئے کہ اپنہ ہاتھ سے تمام عمر میں ایک جانور بھی نہ مرامگر آج کا دن کیا نکلا کہ بینقصان میرے ہاتھ سے ہوا۔ حق تعالی کو منظور تھا بدلہ لینا، کسی الرائی میں ایک تیر آپ کے فرزند شاہ مرتضٰی کے شکم میں آکر لگا اور اسی وقت آپ نے انتقال فر مایا۔ ذی الحجہ ۲۵ اھ میں آپ نے انتقال فر مایا۔ بیجا پور میں زہرہ پورسے متصل آپ کا مزارہے۔

#### شاه جمال أوليا قدس سرهٔ

آپ مادرزاد ولی تھے۔اپنے والد ماجد شخ مخدوم جہانیا<mark>ں کے مری</mark>دوخلیفہ ہیں۔ نسبت عالی رکھتے تھے، چنانچہ بلاواسطہ حضرت غوث الثقلین ،خواجہ بہاءالدین نقش بند، اور شاہ بدلیج الدین قطب المدارکی اُرواحِ مبارک سے فیض اُویسیہ حاصل کیا۔اور بزرگانِ عصرسے جملہ سلاسل کا فیض خرقہ خلافت اُخذ کیا۔

کہتے ہیں کہ آپ قاضی ضیاء الدین کی خدمت میں پہنچے، اور علوم صوری ومعنوی کی خصیل کی۔ آپ کی طبیعت نہایت غی تھی۔ طلبہ علوم مدرسہ براو تسنحر جمالِ اولیا کہہ کے پکارتے تھے۔ یہ تسخر آپ کونا گوار معلوم ہوا۔ مدرسہ سے بھاگ کرایک غار کوہ میں جاچھے۔

ایک روزشخ ضیاءالدین نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ تین روز سے آپ غائب

ہیں۔اُن کی تلاثی کا تھم دیااورآ پ بھی تلاش کرنے کے لیے جنگل گئے، دیکھا کہایک غار میں بیٹے کررور ہے ہیں۔شخ نے آواز دی کہاہے جمال! کیوں روتے ہو؟۔

(188)

آپ نے کہا: طلبہ مجھ پر خندہ زنی کرتے ہیں، اور ہنسی سے جمال اولیا پکارتے ہیں۔

ثی نے آواز دی۔ میں نے جھے کو جمال اولیا کیا۔ چنانچہ آپ غارسے باہر آئے اور ثین نے

اپنا پیر ہمن ان کو عطا فر مایا۔ اس روز سے آپ پر اسرار ولایت منکشف ہوئے اور الی

ذکاوت ذہن پیدا ہوئی کہ تمام طلبہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔علوم ِ ظاہری کی تخصیل کے بعد شخ نے ان کو چلہ میں بٹھا دیا اور خرقہ خلافت قادر ہیں سے مشرف کیا۔

ساتھ ہی آپ نے شخ قیام الدین سے بھی فیض چشتیہ سپروردیہ کی نعت حاصل کی۔
اپنے وطن قصبہ کوڑہ میں آکر قیام فرمایا اور درس وإفاد ہُ علوم صوری ومعنوی میں مشغول ہوگئے ،اورلوگوں کو فیض پنچایا۔ سلخ رمضان ۲۵۰اھ میں رحلت فرمائی۔ آپ کا مزار قصبہ کوڑھ ضلع فتح یور میں ہے۔ [عمدة الصحائف]

#### سيدشاه عبداللطيف لاأبالي قدن سرؤ

خلف سیدشاہ طاہر حموی۔ آپ مشایخین کرام اور فضلا ےعظام وساداتِ حینی سے ہیں۔ سیدالا بدال لا اُبالی کے نام سے مشہور ہیں۔ صاحب لطائف قادریہ لکھتے ہیں کہ آپ حماہ شریف سے عالم جوانی میں دکن کی طرف آئے۔ کچھروز کرنول میں رہے۔ بچاس فقرا جوآپ کے ساتھ تھے کرنول کے قریب علی پورمیں آکرا قامت گزیں ہوئے۔

اس زمانے میں راجہ گو پال وہاں کا بڑا ہی متعصب ومغرور حاکم تھا، اور مسلمانوں کا از لی دشمن تھا۔ اس کی لڑکی کوسانپ نے کا ٹا اور کا منتے ہی مرگئی۔ جب لوگ اس کوجلانے کے واسطے آپ کے رو بروسے لے چلے تو آپ نے دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے تمام حقیقت بتا دی۔

کہتے ہیں کہ اس عیسیٰ نفس بزرگ نے جوش میں آکر کہا کہ اگر راجہ اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی لڑکی زندہ کرتا ہوں۔ گوپال نے بیسنتے ہی اسلام لانا قبول کرلیا۔ آپ نے نفش میت کوالی توجہ کی نظر سے دیکھا کہ لڑکی زندہ ہوگئ۔

اس خوارق عادت کے مشاہدہ سے راجہ فدکور مع زن ومرد اور وہاں کے اکثر ہنود
آپ کے ہاتھ پر اسلام لے آئے اور مرید ہوئے۔ وہاں آپ کی سکونت باعث یہی ہوا
ہے۔ غرض! آپ مریدین کی تعلیم وارشاد میں مشغول رہے۔ کرنول اور اس کا اطراف
آپ کے فیوضاتِ ظاہری وباطنی سے مملو ہے۔ کرزی الحجہ ۲۵۰ اھ میں آپ کا وصال
ہوا۔ آپ کا مزار کرنول میں ہے۔ [مشکلو ق]

# شخ مبارك چشتى قدىسرۇ

آپ مشاہیراولیا ہے کاملین متصرفین سے ہیں۔ عدن کے رہنے والے تھے۔ چشتہ کی نعمت وخرقہ خلافت رکھتے تھے۔ ۱۹۰۰ھ میں ہندوستان آئے اور سکندر پور ضلع اعظم گڑھ میں سکونت اختیار کی۔ جب آپ کی بزرگ نے شہرت پکڑی اور خوارق عادات آپ سے فلا ہر ہونے لگے تو بادشاہ وقت آپ کا معتقد ہوا۔ چند زمینیں انعام آپ کی خانقاہ کے اخراجات کے لیے مقرر کردیں۔

ہزاروں لوگوں نے آپ سے فیوضاتِ باطنی اخذ کیے۔ تا حال آپ کے مزار پر انوار سے زائرین کو برکات و فیوضات حاصل ہوتی ہیں۔ ۱۹-۱ھیں آپ کا وصال ہوا۔ سکندر پورمیں آسودہ ہیں۔تاریخ رحلت

بزرگے در سکندر پورمشہور قناعت پیشہ ودر فقر مسرور آگر سال وفاتش را بجوئید مبارک رفت از دنیا بگوید

آپ کے فرزندشنخ تاج محمود چشتی بھی بڑے صاحب علم وکمال تھے۔ ۱۰۴۷ھ میں اُن کی وفات ہوئی اوراینے والد ماجد سے متصل آسودہ ہیں۔

# سيدشاه محمد صادق حيبني سرست قدن سرهٔ

خلف سید شیر محمد نی ۔ سیدنا امام علی نقی کی اولا دمیں ، مشاہیر اولیا ہے کرام اور اکا ہر فقر اے عظام سے ہوئے ہیں۔ آپ صاحب فقر و ریاضت اور (پیکر) عبادت وتقوی سے ۔ سیر الاولیاء میں تحریر ہے کہ آپ مدینہ سے ہندوستان کی جانب آئے۔ ملک ہندو سندھ، کا ٹھیا واڑ ، گجرات ودکن وغیرہ کی عالم تجرید وتفرید میں سیر وسیاحت کی ۔ اور اکثر مشا یخین وقت و ہزرگان عصر سے فیوضاتِ باطنی اخذ کیے۔

آپ نے فیض إرادت وخرقہ خلافت قادر بیا پنے والد سید شیر محمد سے حاصل کیا، نعمت فقر وخلافت چشتیہ خواجہ عمر مختار اللہ بال چشتی سے اور نعمت شطار بیہ و مدار بیشاہ سدھن سرمست سے اخذ کیا جو پاواگڑھ میں ہوتے تھے۔ مدت تک دول<mark>ت آباد میں</mark> رہ کرریاضت و چلکشی کی اور بیجا بورو بیدر میں بھی آپ نے بڑی ریاضت شاقہ کھینچی تھی۔

ملفوظِ صادقیہ میں مرقوم ہے کہ جہاں آج آپ کا مزار ہے وہاں پر ہندوؤں کے جوگ بیرا گی فقراوغیرہ رہا کرتے تھے، وہیں ایک بت خانہ بھی تھا۔ غرض کہ آپ نے رسولِ خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بشارت پانے کی وجہ سے وہاں آکر قیام کیا۔ چالیس روز تک ہے آب ودانہ جس دم میں کھڑے رہے۔ کفار ومشرکین کے دلوں میں ایک آتش پیدا ہوگئ، سب کے سب آپ کے قدموں پر آکر گر پڑے اور عرض کی کہ آپ کیا چا ہے ہیں؟۔

آپ نے فرمایا: مجھ کوخدا کا حکم ہوا ہے کہ یہاں اسلام کی ترقی کروں اور بیجگہ

میرے لیے مقرر ہوئی ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ جو گیوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کے تھم کی تعمیل کریں گے؛ لیکن ہمارا میہ بت خانہ کیوں کریہاں سے جائے گا؟۔ غرض! آپ نے اس بت کو انگشت کا اِشارہ کیا تو وہ بھی جو گیوں کے پیچے ساتھ ساتھ ہولیا، اور آپ جہاں آج آپ کا مزار ہے وہاں جا کر مراقبہ میں بیٹھ گئے۔

آپ پراکشرعالم اِستغراق طاری رہا کرتا تھا۔الغرض! اس کفروشرک کے ملک میں آپ کے قدم کی برکت سے اسلام نے خوب ترقی کی۔ایام شنرادگی میں شاہ جہاں آپ کا مرید ہوا تھا۔ آپ کے تصرفات ظاہری وباطنی مشہور ہیں۔

آپ کوسرمست کا خطاب شاہ سدھن سرمست سے عطا ہوا تھا۔ ملک عبر وزیر نظام شاہی آپ کا مرید تھا۔ کئی بارآپ کی دعا سے مشکل معاملوں پر فتح یاب ہوا۔ آپ کا فیض ظاہری وباطنی ناسک کے اطراف میں پھیلا ہوا ہے۔ ۱۲رزی الحجہ ۲۹۹ اھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار پرانوارشہر ناسک میں مشہورہے۔

#### ميران سيدشاه عبدالرزاق قادري قدس رهٔ

خلف سید شرف الدین قادری ۔ آپ شخ کامل اور واصل باللہ تھے۔ سیدغوث الاعظم کی اولاد میں ہیں۔ اپنے والد سید شرف الدین قادری کے مرید وخلیفہ تھے۔ آپ عالی مراتب، اور صاحب مقامات وتصرفات ِ ظاہری و باطنی ہیں۔

ایک روز آپنماز ظہراً داکرنے کے بعد خانقاہ میں مراقب بیٹے ہوئے تھے، یکا یک ایک حسین عورت پاکیزہ زیور ولباس پہنے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے کشف سے معلوم کیا اور نام پوچھا۔ اس نے عرض کیا: میرا نام دیں، وہ دوعلامتیں گھٹے کی پیشانی اور یا وَل پر کھتی تھی۔

آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے دست بستہ عرض کیا کہ جو طالب الدنیا ہمیشہ میرے پاؤں پرسررگڑتے ہیں اور کہتے ہیں: ہمارے پاس آ ،اور ہم کوغلامی میں قبول کر۔ میں اس کی طرف ذرہ بھرنہیں دیکھتی ،تو بیدراصل ان کی نشانی ہے۔

اور جو پیشانی پر علامت ہے اس کا باعث یہ ہے کہ میں شب وروز مقبولانِ خدا کی خدمت میں جاتی ہوں اور اپنی پیشانی ان کے قدموں پر ملتی ہوں کہ اس کنیزہ کو قبول فر ما لیں ؛ مگر کوئی اللہ کا دوست ہزرگ مجھ کو قبول نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میراغلام خان محمد سندھی مرید کھڑا ہے، اگراس کو قبول کرتی ہے تو بہتر ور نہ پھریہاں سے چلی جا۔

اس نے التماس کی بسروچیٹم آپ کے فرمان کو قبول کیا۔ کہتے ہیں کہ اس روز قاصد بادشاہ کے قاصد دوڑ ہے آئے اور خان محمد سندھی کو حضور سلطانی میں لے گئے۔ بادشاہ نے خواص خان اس کو خطاب دیا اور اپنے زمر ہُ اُمرا میں داخل کرلیا۔ کہتے ہیں کہ وہ (ترقی کرتے کرتے )عہد ہُ وزارت بیجا پورتک پہنچ گیا تھا۔

مشہور ہے کہ آپ کی خانقاہ میں دور دراز ملکوں سے لوگ آتے اور ارشا دو تلقین پاتے سے شاہ قاسم قادری، شخ عبد الصمد کنعانی وغیرہ آپ کے خلفا سے کاملین سے ہیں۔ صاحب علم وعمل اور جامع شریعت وطریقت تھے۔ اکثر تصرفاتِ ظاہری و باطنی آپ سے صادر ہوا کرتے تھے۔ ۲۲ ررئے الثانی ۵۱ اور جارئے وفات ہے۔ میں درواز وُز ہریور سے متصل مشہور ہے۔ تاریخ وفات ہے۔

میر شاه عبدالرزاق قادری زین جهال پاکیزه شل نوررفت البت نیبی به تاریخ وصال گفت قطب الل بیجا پور رفت میر شاه عبدالرزاق قادر و میال میان بیجا پور رفت

#### شام صطف قادرى قدسره

خلف میران سید بدرعالم ۔ آپ اپنی بڑے بھائی شاہ ابوالحن قادری کے ہمراہ محمد آباد بیدر سے بیجا پورتشریف لائے۔ کمالِ بزرگی واِستغفا، ماسوی اللہ سے پر ہیز،عبادت و پر ہیزگاری ومجاہدہ، اوررات دن نفس کثی کے ساتھ اپنے اوقاتِ شریفہ اور انفاسِ متبرکہ استغراق ومشاہدہ حق میں معمور ومصروف رکھتے تھے۔ اپنی عبادت اور حال کو ہمیشہ پوشیدہ رکھنے کی سعی فرماتے۔ دنیا داروں کی صحبت سے دور بھا گتے۔ اکثر بادشاہ واُمرا آپ کی زیارت کی خواہش کرتے مگر آپ انکار کردیتے تھے۔

صحیفۃ الہدیٰ میں لکھا ہے کہ سلطان ابراہیم عادل شاہ آپ کے کمالات کا شہرہ سن کر آپ کی ملاقات کا مشرہ سن کر آپ نے ملاقات کا مشاق ہوا۔ درخواست کی گر آپ نے انکار کر دیا۔ بادشاہ کے حاضر باشوں میں سے ایک شخص جو آپ کے ساتھ کمالِ اعتقادر کھتا تھا اس باب میں اپنے آقا کی آرزود کی کرعرض کیا کہ بندہ آپ کو وہال پہنچا تا ہے۔

بادشاہ نے بوچھا: کیوں کر؟ اس نے کہا کہ حضرت صبح کے بعد اور او میں مشغول رہتے ہیں اور آپ کے جمرے کا دروازہ کھلار ہتا ہے، بندہ بھی اس وقت حضرت کی خدمت میں حاضر رہتا ہے، اگر باوشاہ کسی روز تنہا وہاں پہنچیں تو ملا قات میسر ہوسکتی ہے۔

پس بادشاہ دوسرے روز خدمت میں پہنچا۔آپ وظیفہ میں مشغول تھے۔ بادشاہ کی طرف آپ نے التفات نہ کی۔ جب آپ وظیفہ سے فارغ ہوئے تو خادم نے عرض کی کہ بید بادشاہ ابراہیم عادل شاہ ہیں۔حضرت شاہ مصطفے نے بادشاہ کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا: فقیر کے یاس کیوں آئے ہو؟۔

بادشاه نے جواب دیا: آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں کہ بزرگوں کی زیارت عین

سعادت وموجب برکت ہے۔فر مایا: اب جاؤ۔ بادشاہ کے دل میں غرض تو آپ کا کمال د کھنا تھا۔ چنا نچہ حضرت میکبارگی غضب ناک ہوئے، اور جمرے کی حبیت پر نظر کی۔ دفعة حبیت سے ایک شعلہ نور کا نکلا، جو حضرت اور بادشاہ کے درمیان حائل ہوگیا۔

بادشاہ کی آنکھیں اس کی تاب سے بند ہو گئیں۔ ایک لمحہ بعد وہ شعلہ گم ہوگیا، اور حضرت کا غضب بھی فرو ہوگیا، تب حضرت نے فرمایا: بھلا ہوا کہ ماہتا بی جلی تھی، اگر آفتا بی جی ہوتی تو اس کی تاب سے بادشاہ کا منہ کالا ہوجا تا۔ دوبارہ فقیروں کا اِمتحان نہ لینا۔ بادشاہ وہاں سے خائف ہوکر باہرنکل آیا اور گھر پہنچ گیا۔

کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اب فقیر کا بھید کھل گیا۔اوراس کے آٹھویں روز آپ نے سال سے اسلام ۱۰۵ میں رحلت فرمائی۔ بیجا پور میں اپنے بڑے بھائی سید ابوالحن قادری کے مزار کے نزدیک آسودہ ہیں۔

# شاه ہاشم حسینی علوی قدس رۂ

خلف شاہ برہان الدین علوی۔ آپ شاہ وجیدالدین گجراتی کے بھینجے ہیں۔مشاہیر واصلانِ تل سے بیں۔قطب الولایت، پیشواے عارفین، زاہد وعابداور جامع شریعت وطریقت تھے۔سلطان ابراہیم عادل شاہ کے زمانۂ بادشاہت میں آپ نے بیجا پور میں آکرا قامت اختیار کی۔

آپ کے ارشاد وتلقین کے طفیل ہزار ہا طالبان نے فیوضاتِ ظاہری وباطنی اخذ کیے۔شاہ وجیدالدین گجراتی کی رحلت کے وقت آپ کی عمر چودہ سال تھی۔ آپ کو بیعت وارادت اپنے والد ماجد شاہ برہان الدین حینی سے حاصل تھی۔ آپ نے سخت ریاضت و کا بدے کے اور غنامیں کامل العبار نکلے۔

والدکی رصلت کے بعد شاہ عبد اللہ خلف شاہ و جیہ الدین گجراتی کی خدمت میں جاکر اُن کی حضوری اور صحبت میں رہے اور اذکاروا شغال کی اجازت وخلافت لی۔سلوک کے تمام مراتب اور وصول کے تمام مقامات طے کر کے مقام وراء الور کی کے کشف میں جو پچھ عقدے رہ گئے تقے حل کر لیے۔حضرت کی نظر میں و نیا اور اہل و نیا پچھ بھی قدر نہیں رکھتے۔

#### آنا ککه هردوکون بیک جونمی خرند ایثال دم ازمجت دنیا مجازنند

آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت فقیر کی عمر سولہ برس کی تھی ، پیطریق اختیار کرلیا کہ اگر لاکھوں (پیسے ) بھی ہرروز آئیں عشاکے بعد باقی نہ رہے۔اگر ایک چیتل بھی باقی رہے تو اس کوگرم کر کے فقیر کے بدن پر داغ دیں۔

ایک روز فراموثی سے ایک دینار چٹائی کے نیچرہ گیا تھادوسرے دن نظر آیا تو آپ نے اپنے قول کے موافق اس کوآگ میں گرم کر کے اپنے بدن پر داغ دیا۔ بیں کہ میں نے سلوک کا طریق سولہ سال کی عمر سے اختیار کرلیا ہے۔ نفس کی عداوت اور اس کا خلاف اپنے او پر واجب گردانا ہے۔ آپ نے دوبار حرمین شریفین کی زیارت کی۔ مشہور ہے کہ آپ کو وہاں سے بہت فیضان حاصل ہوا۔

کتاب ضرب الاعظم اور گیتی مبارک کا قبضہ - جوآ تخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا۔ آپ کو ملا ہے۔ ہزار ہا لوگ آپ کی خانقاہ میں آکر ہتے اور آپ سے فیض ارادت و بیعت لیتے تھے۔ آپ کی بزرگی وعظمت کا شہرہ بہت دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ آپ کی ذات مشایخین متاخرین میں بس غنیمت تھی۔

٩ررمضان ٥٦٠ه مين آپ نے رحلت فرمائی۔ يه بات مشہور ہے كه آپ ك

جنازے کے ساتھ ہزاروں آ دمی جمع تھے، ہر چند چاہتے کہ جنازے کو ہاتھ لگا کیں لیکن کسی کا ہاتھ حدازے کو ہاتھ لگا کیں لیکن کسی کا ہاتھ جنازہ کو نہیں پہنچ پار ہاتھا۔ تا بوت ہوا پر معلق اُڑا چلا جار ہاتھا۔ یجا پورمحلّہ بادشاہ پور میں آپ کا مزار ہے۔ [روضة الاولیاء]

#### سيدمحمر ميران قادري قدس رهٔ

خلف سید اسد الله گجراتی حضرت سیدنا امام حسن عسکری کی اولا دیمیں ہیں۔ بڑے عالم علوم ظاہری و باطنی تھے۔ سلطان ابراہیم عادل شاہ کے زمانۂ سلطنت میں اپنے قدوم سے سرز مین بیجا پورکوزینت بخشی آپ ہمیشہ مدرسہ میں طلبہ کو درس دیا کرتے تھے۔ زہدو تقویٰ میں مشہور ومعروف تھے۔ قاضی علی محمد آپ کے برادرِ حقیقی ہوتے ہیں جو اُستاذ الا ولیاء کے نام سے بیجا پور میں مشہور ہیں۔

مجمع الانساب میں لکھاہے کہ آپ شاہ وجیہ الدین گجراتی کے خواہر زادہ (بھانجا)
ہیں۔حضرت سیدناعبدالقادر جیلانی کی روحِ مبارک سے آپ نے فیض باطنی پایا تھا۔سید
حزہ اصغر سے فوائد علم عرفان وسلوک حاصل کیا تھا۔اور شاہ عبداللہ حینی سے نعمت خلافت
شطار بیا اخذکی تھی۔ سلخ جمادی الاول ۲۵۰اھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار بیرونِ
حصار بیجا پور میں ہے۔

#### سيدجعفرسقاف قتن سرة

آپ اکابر ساداتِ عرب اور مشاہیر بزرگانِ پیجاپور سے ہیں۔ جامع شریعت وطریقت تھے۔ ترک دنیا جو بزرگوں کی صفت خاص ہے اختیار کر کے معرفت الہی حاصل کی۔ آپ سے اکثر اوقات خرق عادات ظاہر ہوئے۔

نقل ہے کہ حضرت کے زمانے میں غنیم کے ایک بڑے لشکرنے بارودگولے کے ساتھ بچاپور کے حصار کے اطراف کا محاصرہ کرلیا۔ تمام اہالیانِ شہر گھبراگئے۔ کہتے ہیں کہ سلطان محمد عادل شاہ بذات خاص آپ کی خدمت میں دعا کے واسطے پہنچا۔

آپ نے اس کی التماس قبول کی ،اسی وقت آپ کسی برج پرتشریف لے گئے۔اور غنیم کے لشکر کی طرف متوجہ ہوکر گولنداز وں کو حکم دیا کہ تو پیس سرکریں۔تو پیس سر ہوتے ہی غنیم کالشکریۃ و بالا ہوگیا،اورشکست کھا کر بھاگ گیا۔

سلطان محر، غنیم کے لئکر کی شکست ہونے پرخوش ہوا۔اور کی اسنا وقریاب مددمعاش پیش کیا مگر آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ جو پھوفتو نزراند آتا تھا، آپ فقراومسا کین کو تقسیم کر دیا کرتے اور دوسرے روز تک اسے ندر کھتے تھے ۲۰ ارذی قعدہ ۵۵۰ اھ کور حلت فرمائی اور بیجا پور میں نوباغ کے قریب آسودہ ہیں۔ [روضة الاولیاء]

### شاه محمه صادق چشتی گنگوہی قدن سرهٔ

خلف شخ فتح الله - آپ مشاہیر مشایخین چشتیہ سے ہیں - آپ برادرزادہ ابوسعید
گنگوہی کے مریدہ جانشین تھے - آپ ذوقِ سماع اور سوز عشق میں اپنی نظیر نہ رکھتے تھے مدت تک پیر کی خدمت میں رہ کرتمام مرا تب سلوک کو طے کیا اور ریاضت ومجاہدہ واشغال
واذکا رکوسکھا - پیرنے آپ کو مرید کیا اور خرقہ خلافت چشتیہ عنایت فرمایا - پچھ ہی دنوں بعد
پیر کی وفات کے بعد آپ نے مندار شاد پر جلوس کیا اور سلسلہ چشتیہ کے فیوض و ہرکات کو
ہندہ ستان میں خوب پھیلایا ۔

آپ کی نظر میں خوب تا ثیر پیدا ہوگئ تھی۔ایک روزشخ محمہ صادق قصبہ سہارن پور کے بزار میں سیر کرر ہے تھے، ناگاہ نظر مبارک ایک دولت مند ہندودوکان دار پر جاپڑی، نظر پڑتے ہی عشق کی آگ اس کے دل میں بھڑک اُٹھی اور دوکان سے اُٹھ کر اس نے نظر پڑتے ہی عشق کی آگ اس کے دل میں بھڑک اُٹھی

آپ کے پاؤں پرسرر کھ دیااور کلمہ تو حید پڑھ کرآپ کا مرید ہوگیا۔ ۱۸رمحرم ۵۸ اھیں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار گنگوہ میں ہے۔

### سيدشاه اولياسلطان الفقرا قل سرة

خلف سیر معین الدین فرزند سیدشاہ جمال البحر معثوق انی ۔ آپ مشاہیر مشائ کبار سے ہیں۔ صاحب خوارق وکرا مات وغرائب حالات تھے۔ اپنے والد کے مریدو خلیفہ تھے۔ والدکی وفات کے بعد مسند ارشاد پر جلوس کیا اور مریدوں کی تعلیم وہدایت میں مشغول ہوئے۔ چندروز بعد یکا کیک آپ کے دل میں حج کا شوق پیدا ہوا، وطن سے روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر مراسم حج بجالایا۔ پھر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔

کہتے ہیں کہ آپ چاہتے تھے کہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار کے پاس جا نمیں، خواجہ سراؤں نے آپ کو ڈائا۔ مگر آپ کے دل میں شوق بحرا ہوا تھا اس لیے کچھ کرار کے بعد آپ روضۂ منورہ کے روبر وکھڑ ہے ہو گئے اور تین باریاجدی یا جدی پکارا۔ روضہ مبارک سے آواز آئی: یا ولدی یا ولدی ۔ دروازہ شریف خود بخو دوا ہو گیا اور آپ اندر تشریف لے گئے اور سرورِ عالم کی کے مزار کی زیارت کی اور رورِ مبارک سے فیض حاصل کیا۔

وہاں کے تمام خواجہ سرایہ حال دیکھ کرآپ کے معتقد ہوگئے۔ چندروز وہاں سکونت کرکے پھروطن مالوفہ کی طرف لوٹ آئے۔ اسی طرح آپ نے سات بارج کیا ہے۔
کھا ہے کہ آپ جب ساتویں بارج کوتشریف لے گئے تو رسوم ج کی ادائیگی کے بعد آپ نے مدینہ منورہ میں انقال فر مایا۔ اور خادموں مریدوں نے آپ کو مدینہ طیبہ میں گنبد خطرا کے سامنے دفن کیا۔ ۱۳ اربیج الاوّل ۵۸ اھ میں یہ واقعہ گزرا۔ اور ہندالولی کے نام سے آپ وہاں مشہور ہوئے۔

# شاه مرتضى قادرى قدس رهٔ

آب بیجا پورے اکابرسا دات اور مشاہیراولیا ہے ہیں۔ آپ کا مولدا حمر آباد گجرات ہے۔قادر بیمشرب رکھتے تھے، بیجا پور میں آ کر متوطن ہوئے، اور بہت سے لوگ آپ کی تلقین وارشاد سے اعلیٰ درجے پر پہنچے۔ آپ کے مزاج میں توکل وقناعت، اور فقرو درولیثی بہت تھی۔ ہمیشہ عبادت واذ کار واشغال میں رہتے۔آپ کی خدمت میں جوآتا فیض پاب ہوتا تھا۔آپ سے کشف وکرامات بکثرت ظاہر ہوئیں۔وہاں کے اُمرا ورؤسا آپ کےمعتقدومرید تھے۔مشایخین عصرمیں بڑااعزازیایا تھا۔

کہتے ہیں کہ اوائل حال میں ایک مجذوب کامل کی نظر کیمیا تا ثیر سے آپ کے دل پر جذب (کی کیفیت) نہایت غالب ہوگئ۔ جذب راوسلوک میں ایک آڑ ہے اور مراتب وصول کی ترقی و طے میں خلل انداز ہوتا ہے۔ مجذوب ایک حال پر رہتا ہے اس کو مقامات کی ترقی نہیں ہوتی ؛ اسی لیے سیدشاہ و جیدالدین گجراتی کے خلف شاہ سیدعبداللہ نے اُس جذب کواپی توجہ باطنی سے دور فرمادیا اور اینے ارشاد وتلقین کی برکت سے آپ کو اعلیٰ مقامات پر پہنچادیا۔ آپ کےخلفاے کاملین سے شاہ حافظ عبدالقادر وغیرہ مشہور ہیں۔ ۰۳رجادی الثانی .....میں رحلت یائی۔ پیجا پور میں آپ کا مزارِ عالی ہے۔ [روضه]

#### ابوالبركات شاه حافظ حشي قتي سرهُ

آب سیدا شرف جہانگیرسمنانی کے بیتیج ہیں۔جس زمانے میں کہ بیجا پور میں اسلام نے کامل طور سے رواج نہ یا یا تھااور کفار حکمراں تھے ( اُس وقت ) آپ تشریف لائے۔ اورارشاد وہدایت خلائق میں مشغول ہوئے۔ بہت سے لوگ آپ کے ہاتھ پراسلام سے مشرف ہوئے اور سید ھے راستے پر لگے۔ آپ قد ماے اولیا سے پیجا پورسے ہیں۔ بسر كاتُ الاوليساء (200)

نقل ہے کہ جب آپ پہا پورتشریف لائے، کفار نے آپ کوشہر کے اندراُ تر نے نہ دیا اور آپ کو بڑی ایذا دی اور آبادی کے باہر کر دیا۔ آپ اپنے رفیقوں اور خادموں سمیت ایک ٹیکری پر جہان ویرانہ تھا اِ قامت کی ،اس روز اتفا قاً بارش پڑنی شروع ہوئی۔ خدام مضطرب الحال اور پر بیثان ہوئے۔ آپ نے اُٹھ کراپنے عصا سے اپنی فرودگاہ کے اطراف ایک خط تھنے دیا۔

کہتے ہیں کہ خط تھینی ہوئی زمین کا اتنا کلڑا جو اِحاطہ میں تھا برسات سے محفوظ رہا۔ جب کا فروں نے آپ کی بیکرامت دیکھی تورفق آباد میں آپ کولا کرآباد کیا اور آپ کے معتقد ہوئے۔ ۱۳ ارصفر..... اِنقال فرمایا۔ پیجا پور میں آپ کا مزار ہے۔

## يشخ عبداللطيف قتل سرة

آپ عالم بائمل اور فاضل اکمل تھے۔ ہمیشہ احکام شریعت پر استقامت رکھے ، اور امر بالمعروف ونہی منکر لیعنی وعظ وضیحت زیادہ کرتے۔ اور قلیل رقم جو ذریعہ کال سے حاصل ہوتی اس میں تجارت کر کے اپنے اخراجات ضروری میں صرف کرتے۔ کس سے تخداور نذر نہ لیتے۔ تاریخ مرآ ۃ العالم میں بختیا ورخان نے آپ کے حالات لکھے ہیں۔ بادشاہ عالم گیر بار ہا شخ موصوف کے مکان پر حاضر ہوتے اور فیض باطنی حاصل کرتے تھے۔ مرزا خان نبیرہ خانِ خاناں آپ کے مریدوں میں سے تھا۔ ۱۰ ۲۰ھ میں آپ نے وفات یائی۔ بر ہان پور میں آسودہ ہیں۔ [تاریخ برہان پور]

#### ميرسيدا بوالعلا قدن سرهٔ

خلف سید ابوالوفا متوطن ا کبرآباد۔ ساداتِ حسینی سے ہیں۔ آپ مشاہیر اولیا ہے

کرام اورا کابرعرفا ہے عظام سے تھے۔ آپ کے والدامیر سیدابوالوفا جو بادشاہ اکبر کے پاس امیر تھے انقال کیا، اور دہلی میں مدفون ہیں۔ آپ چپا بھی وہاں انقال کرگئے۔ چپا بھی وہاں انقال کرگئے۔

جد مادری خواجہ محمد فیض احراری نے آپ کی تربیت کی۔علومِ متداولہ میں تعمیل کرکے ہند کی طرف راہی ہوئے۔ ہندوستان میں آکر بادشاہِ دہلی نے سہ ہزاری منصب آپ کوعطا کیا اورصوبہ بنگال کی طرف بھیجا۔ جب محاربہ کردوان میں خواجہ محمد فیض نے شہادت یائی تو وہی منصب امارت امیر سیدا بوالعلا کوملا۔

آپ دن کو اُمورات انظام لشکر وامارت میں رہا کرتے اور رات کو خالق کی عبادت میں میں کہ جدوآ با کی اُرواح کی اِمداد نے آپ عبادت میں صبح تک بیداری کرتے۔ کہتے ہیں کہ جدوآ با کی اُرواح کی اِمداد نے آپ کے دل پر انوار ولایت کے آثار پیدا کردیے۔ چنا نچہ سیدناعلی نے ولایت کبرگ کا ایک خرقہ نورانی آپ کو کھلا یا۔اور آپ کو عالم مثال میں حضرت سیدنا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس نصیب ہوئی اور اویسیہ نعمت سے سرفراز ہوئے۔

آپ تنهائی میں مراقبات ومشاہدات کاشغل رکھتے۔ دنیا کی محبت آپ کے دل سے سرد برٹرنے گئی، چاہا کہ استعفل دے دیں مگر قبول نہ ہوا۔ جب بادشاہ اکبر ۱۰۱۵ میں مرگیا اور جہانگیر تخت نشیس ہوا تو تمام اُمر احسب طلب جمع ہوئے۔ آپ بھی تشریف لائے۔ ایک مرتبہ جہانگیرنے اپنے دست خامی سے شراب کا جام آپ کو دینا چاہا تو آپ نے اسے لے کر (بے نیازی سے) زمین پر بھینک دیا۔ بادشاہ غضبناک ہوا، چو بداروں کو پکارتے ہوئے کہا کہ تو غضب سلطانی سے نہیں ڈرتا!۔

آپ نے جواب دیا تو قہر رہانی سے خوف نہیں کرتا۔ بادشاہ نے آپ کو تکلیف دینے کا اِرادہ کیا۔ آپ نے نے اور بھا 'کاایک نعرہ جوشِ دل سے مارا غیب سے دوشیر آپ کے

دونوں طرف نمودار ہوئے اور غرانے گے۔ (یہ دیکھ کر) بادشاہ اُٹھ بھاگا اور تمام ماضرین بھی فرارہوگئے۔آپ نے ان شیروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا: بہرصورتے کہ می آئی می شناسم'۔شیر غائب ہوگئے۔اسی دن سے آپ نے ترک روزگارکیا۔دوسرے روز جہا تگیر بہت آزردہ ہوا۔ بہت کچھ دنیا کے لالچ دیے اور معافی مائلی : مگر آپ نے قبول نہ کیا اور فرمایا کہ اب رازکشف ہوگیا ہے۔

چنانچہ آپ دہلی سے اجمیر آئے اور خواجہ معین الدین چشتی کی روح مبارک سے فیض اویہ سے ماصل کیا۔ کہتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی نے برز خِ مثالیہ میں اپنی قبر سے باہر آئر توجہ چشتیہ سے آپ کو مشرف کیا۔ چندروز کے بعد حضرت غوث الثقلین کی روح عین مراقبہ میں صورتِ مثالی کے ساتھ جلوہ گر ہوئی اور توجہ قادر یہ کی نعت سے آپ کے قلب کو معمور کرتے ہوئے فرمایا کہ اس زمانہ میں سلسلہ جدید تم اراقوی تر ہے، اور اس میں سب سلاسل کے فیوضات و برکات شامل و داخل ہیں۔

کہتے ہیں کہ آپ نے فیض ارادت وخرقہ خلافت باطنی اپنے خسر وعم بزرگوارامیر عبد اللہ احراری اکبرآبادی سے پایا تھا۔ آپ کے خوارق وکرامات میں بہت می کتابیں مرقوم ہیں۔ بزرگانِ ابوالعلائیہ نے وہ دھوم مچار کھی ہے کہ جابجا اسی فیض کی نہریں جاری ہیں۔ ۹رصفر ۲۱ اھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار اکبرآباد میں مشہور ہے۔

# يشخ عبدالصمد كنعانى قدس رهُ

آپ مشاہیر مقبولانِ خدااورا کا برعرفائے بیجا پورسے ہیں۔ آپ نے شیخ لطف اللہ خلیفہ شیخ محمید قادری سے فیض ارادت وخلافت قادر سیر حاصل کیا۔ آپ صاحب مراتب بلند وتصرفاتِ ظاہری و باطنی تھے۔ شاہ حضرت چشتی - جوسید السادات سیر محمد کے نام سے بیجا پور میں تھے۔ آپ کے نعمت یافتوں سے تھے۔

شخ عبدالکریم انصاری لا ہوری مصنف شرح لمعات عراقی آپ کے مرید تھے۔ جن اشیا کی آپ کو ضرورت ہوتی ایک کاغذ پر نقش کھتے اوراس میں اس چیز کا نام کھودیت، پھر مصلے پر باوضو بیٹے جاتے (قدرتِ خدادندی سے) وہ چیز آپ کے پاس آ جاتی تھی۔
مصلے پر باوضو بیٹے جاتے (قدرتِ خدادندی سے) وہ چیز آپ کے پاس آ جاتی تھی۔
آپ دعوات میں سرلیح التا ثیر اور سرلیح الا جابت تھے۔ اُمرواغنیا (سمیت) تمام لوگ آپ کے مرید ومعتقد تھے۔ ۵رمح م الا اھیں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار بیجا پور میں سے۔ آتاری خسیردکن آ

#### شاه خاكسارقدسرهٔ

آپ ساداتِ کرام اور عرفا ےعظام سے ہیں۔آپ شاہ مہتاب قادری سے فیض ارادت وخلافت قادریہ رکھتے تھے۔ مدت تک صبروتو کل اور قناعت وسلیم ورضا میں رہے۔'دست بہ کارودل بہ یار' کے پیرو تھے۔شب کواشغال واذ کار میں مشغول رہتے۔ خاکساری نے آپ کو خاکسار کردیا تھا۔

کہتے ہیں کہ اوسطہ سلطنت عالم گیری میں آپ نے رحلت فر مائی۔ جب انتقال ہوا تو

کسی بزرگ نے آکر آپ کو شمل دینے سے منع کیا اور کہا کہ آپ کا جسم مٹی بن گیا ہے۔ یہ

سن کر علما ومشا پخین شہر جمع ہوئے اور آپ کی ایک انگشت پر پانی ڈالا گیا، تو آپ کا گوشت
مٹی کی طرح بہہ گیا۔ چنا نچہ علما کے حکم سے آپ کو ویسا ہی کفنا کے جنازے میں رکھ دیا اور

ممٹی کی طرح بہہ گیا۔ چنا نچہ علما کے حکم سے آپ کو ویسا ہی کفنا کے جنازے میں رکھ دیا اور
ماز پڑھ کے دفن کر دیا۔ کو واورنگ آبا دے قریب اپنے تکیہ میں مدفون ہیں۔

### قاضى سيدمحم على قدل سرة

متوطن گجرات۔ آپ مشاہیرعلما اورا کا برعر فاسے ہیں۔ملک گجرات سے بیجا پور میں

آ کرسکونت اختیار کی۔علم دین کی تدریس میں مشغول رہتے۔ بہت سے مشایخین وسادات حضرت شاہ ہاشم علوی، شاہ عبدالرزاق قادری، شیخ ابوتراب، اور قاضی ابراہیم زبیری وغیرہ آپ کے شاگر دہیں۔

سلطان محمہ عادل شاہ اور سلطان ابراہیم شاہ کے عہد سلطنت میں بیجا پور کے منصب قضا پر بھی آپ مامور رہے۔ بڑے بڑے امراے دولت آپ کے آستانے سے فیض پاتے تھے اور آپ کے تکم سے سرموانح اف نہیں کرتے تھے۔ آپ سے بہت سی خوار ق وکرامات ظاہر ہو کیں۔ ۵؍ ذی قعدہ ۱۵۰۰ھ میں وفات پائی۔ بیجا پور میں اللہ پور دروازے کے باہر آسودہ بیں۔

# ميرمحي الدين سيني خدانما قدس رؤ

آپ سی النسب سید ہیں۔مشاہیرمشا پخین اور اکابر عارفین سے ہیں۔سلطان عبداللہ قطب الملک کے پاس آپ نوکر تھے۔ایک بار آپ عہد<mark>ۂ وکالت پ</mark>ر بادشاہ بیجا پور کے پاس آپ نوکر تھے۔ایک بار آپ عہد<mark>ۂ وکالت پ</mark>ر بادشاہ بیجا پور کے پاس بھیجے گئے، جہال آپ نے اپنے بادشاہ کی سلطنت کا (بہترین) اِنظام کیا۔

وہاں آپ امین الدین اعلیٰ کی خدمت میں پہنچ ۔ کہتے ہیں کہ انھوں نے اپنے تجرہ میں باوایا اور اُن کی ایک نگہ کیمیا اُٹر سے میر محی الدین درجہ ُ فنا فی الشیخ کو بہنچ گئے ۔ آپ کی شکل پیرک سی ہوگئ ۔ جب جرے سے باہر آئے تو جو آپ کو دیکھا سر بہ سجدہ ہوجا تا تھا۔ اسی روز سے میراں جی خدا نما مشہور ہوگئے ۔ پھر آپ نے بیعت کی اور چندروز میں خرقہ خلافت سے مشرف ہوئے ۔

پیرے تھم سے حیدرآباد کی طرف مخلوق کی ہدایت وارشاد کے واسطے روانہ ہوئے، وہاں آپ نے بہت رشد پھیلایا اور بہت سے لوگ آپ کی خدمت سے مشرف ہوئے۔

آپ کے تصرفاتِ ظاہری وباطنی مشہور ہیں۔ ۱۸ر جمادی الاوّل ۱۵۰ھ میں آپ کا وصال ہوا۔آپ کامزار ہیرونِ حیدرآ بادمستعد پورہ سے متصل مشہور ہے۔

### مير سيدمحمه كاليوى قدس ره

آپ میج النسب تر ذی سادات سے ہیں۔ آپ کے آباے کرام جالندھر میں سکونت رکھتے تھے۔ آپ کے والد میر ابوسعید نے کالپی آکرسکونت اختیار کی اور وہیں سید محمد نے ملا یونس نے علوم ظاہری کی تخصیل کی۔ اور مولا ناعمر جاجوی کی خدمت میں رہ کر کتب درسیہ کو تمام کیا، نیز شیخ جمال اولیا کے درس میں حاضر رہ کر درجہ نضیلت کو پہنچ۔ آپ نے سلسلہ چشتیہ میں شیخ جمال اولیا سے بیعت کی اور سلاسل اربعہ کے فیض باطنی سے سرفر از ہوئے۔

ایک مرتبہ جالندهر کا سفر پیش آیا۔ اکبر آباد پہنچ کرمیر ابوالعلا اکبر آبادی سے فیف نقش بندیہ اخذ کیا۔ میر ابوالعلا کمالِ عاطفت سے آپ پر نظر رکھتے تھے، اور پھر کالپی آکراشغال واذ کار میں مصروف ہوگئے۔ دوسری مرتبہ امیر ابوالعلا کی خدمت میں پہنچ کرکسب فتو حاتِ فراواں کیا۔

پھرخواجہ خواجہ گاں خواجہ معین الدین چشتی کی زیارت کے لیے اجمیر پنچے اور فیض اویسیہ حاصل کیا۔ آخر عمر میں آپ نے عیسوی المشہد اور مقام قطب کبری پر متمکن ہوئے۔ آپ سے کی بار إحیا ہے اموات (مردول کوزندہ کرنے کا واقعہ) ہوا۔ آپ کی تصانیف سے تفسیر سورہ فاتحہ، روائح رسالہ روح اور ارشا والسالکین وغیرہ مشہور ہیں۔ ۲۲ رشعبان اے اھ میں انتقال فر مایا۔ کالپی شہر میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ تاریخ رحلت \_

غوثِ اعظم یگانهٔ آفاق میر سید محمد ذی شال گفت تاریخ رحلتش آزاد رفت قطب زمال بسوے جنال

#### شاه دوله دريائي قدن سرهٔ

آپ پنجاب کے مشہور بزرگانِ کرام سے ہیں۔صاحب مقاماتِ بلندوخوارق کرامات، پیکر زہدوریاضت اور جامع فیوضاتِ ظاہری وباطنی تھے۔ شخ سیدنا سرمست کے مریدوخلیفہ تھے۔فیض سہروردیدوچشتیہ سے سرفراز ہوئے۔

### سيدابوبكربا فقيه قتل سرة

آپ ہوے ولی کامل اور حضر موت کے شیخ النسب سادات سے ہیں۔آپ نے سلطان محمد عادل شاہ کے زمانے میں بیجا پور میں آکر سکونت اختیار کی تھی۔ زمدوتقوی میں مشہور اور ہمہ وقت عبادت سے معمور رہتے تھے۔ خلق خداکی ہدایت کرتے اور تصرفاتِ باطنی جاری رکھتے تھے۔

آپ نے اپنے زمانے کے ہزرگ اور علما سے ملاقات کر کے فیض حاصل کیا۔ اکثر اوقات آپ سے خوار قِ عادات ظاہر ہوتے رہتے تھے۔ ۲۲ رشعبان سن نامعلوم کوآپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار بیجا پور میں آثار کل کے قریب محلّہ دریبہ میں مشہور ہے۔

# سيدعبدالجيدقا درى قدسره

خلف سید احمد قادری بغدادی۔ آپ مشاہیر ساداتِ کرام اور بیجابور کے اکابر مشاہین عظام سے ہیں۔حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی کی اولاد میں تھے۔ ۲۵؍ ذی الحجہ امواھ میں تولد ہوئے۔ عالم کامل، عابدزاہد متی اور جامع علوم شریعت وطریقت سے۔ علوم ظاہری وباطنی کی مخصیل اپنے والد ماجد سے کی۔ اور فیض خرقہ خلافت باطنی حاصل کر کے مریدوں کی ہدایت وارشاد میں مشغول ہوگئے۔

والد ماجد کے انقال کے بعد بغداد سے ہندوستان کی طرف آئے۔۱۱۰ اھ کو پیجا پور میں آکرسکونت اختیار کی اور بڑا اعزاز پایا۔ ہزار ہالوگ آپ کی خدمت میں آتے اور فیض پاتے تھے۔صاحب تصرفات وخوارقات تھے۔نوی ذی الحجہ ۷۵-اھرو نے عرفہ آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کا مزار بیجا پور میں فتح دروازہ سے متصل مشہور ہے۔

# سيد ملك سين عرف ديوان صاحب قا درى قدس مرة

آپ ساداتِ عظام ومشایخین کرام قادریہ سے ہیں۔ بزرگِ وقت اور صاحب کشف وکرامات وخوارق تھے۔حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی کی اولا دمیں ہیں۔ کہتے ہیں کہآپ علی عادل شاہ بادشاہ بچاپور کے پاس عہدہ دکوروبانی پرمنصوب تھے۔ بادشاہ بچاپور کے خوردسال ہونے کے باعث آپ نے سترہ سال وزارت کا کام بڑی امانت ودیانت داری سے کیا۔

ز ہدوتقو کی آپ کے مزاج میں بہت تھا۔ اُموراتِ سلطنت کے انتظام کے بعد آپ ریاضت وعبادت میں مصروف ہوجاتے۔ آپ نے عدل وانصاف کو بھی ہاتھ سے جانے

نددیا۔ جب بادشاہ س بلوغ کو پہنچا، جملہ حساب، دفتر ریاست اور آپ کے انتظام سلطنت کود کھے کر بہت خوش ہوا۔

اُدهر شوق الہی نے آپ کے دل کومجت دنیوی سے سرد کردیا تھا، اس لیے منصب وزارت سے دست بردار ہو گئے اور اسلام آباد عرف بھیمڑی میں تشریف لا کرسکونت اختیار کی ۔اس زمانے میں وہاں پرتگیز لوگوں کاعمل تھا۔ آپ نے ان سے جہاد کیا۔خدانے اہل اسلام کوفتح ونصرت دی اور جوتا لاب کہ پرتگیز وں کے تابع تھا وہیں آپ سکونت پذیر ہوکر عبادت الہی مین مشغول ہوگئے۔اور اس تالاب کا نام نصر اللہ کی کے اور اس تالاب کا نام نصر اللہ کی کیا۔

دیارِکوکن میں اسلام کا چراغ آپ کی ذات سے روش ہوا۔ صد ہا کفار آپ کے ہاتھ پراسلام لائے۔آپ سے بہت ہی کرامات وکشف وغیرہ ظاہر ہوئیں۔ ۲ کو اھیں آپ نے رحلت فرمائی۔قصبہ تھیمری میں آپ کا مزار ہے۔ [ تذکرة المشائخ، سیدعبداللہ حید،

ا شیخ حبیب جُنیری قد*ی سر*هٔ

آپ بنگالی ہیں۔ شخ محمد عالیہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ فیض چشتیہ رکھتے اور صاحب عظمت وجلال تھے۔ پہلے قصبہ جالنہ میں سکونت رکھتے تھے، پھر جنیر میں آکر قیام کیا اور تمیں برس ایک جگہ پر پڑے رہے، بھی اپنے جمرسے قدم باہر نہ رکھا۔ ہمیشہ روزہ رکھتے، اور عبادت وریاضت میں مصروف رہتے تھے۔

آپ نذروفتوحات کو کم قبول فرماتے۔ کشف وکرامات اور خوارقات آپ سے بکثرت صادر ہوئیں۔آپ کی زبان کلید مقاصد دل ہاے خستہ دلاں تھی۔ جوزبان سے فرماتے ویباہی ظہور میں آتا۔معارج الولایت میں آپ کا حال بخو بی کھا ہے۔ ۹ کو اھمیں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار اور نگ آباد میں ہے۔

# شاه ميرانجي شمس العشاق بيجا پوري قدن سرهٔ

آپ بیجا پور کے مشاہیر مشاہخین کرام سے ہیں۔ جامع علومِ ظاہری وباطنی تھے۔ بارہ سال مکہ معظمہ میں جاکر رہے، اور کثیر بزرگانِ دین سے فیض حاصل کیا۔حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھم سے آپ ہندگی جانب آئے علی عادل شاہ بادشاہ بیجا پور کے زمان پسلطنت میں بیجا پور کے باہر آکر آپ نے اقامت کی۔

آپ نےخواجہ کمال الدین بیابانی چشتی سے بیعت کی ،فیض خرقہ خلافت حاصل کیا ، اور طالبوں کی تکمیل ورہنمائی میں مشغول ہوگئے۔ مرز افصیح الدین عرف بابا سیجنل خاکسار آپ کےخلفامیں سے ہیں۔

کہتے ہیں کہ آپ نے شاہ جمال مغربی خلیفہ میر سید محمد کیسودراز سے بھی فیض چشتیہ اور خرقہ خلافت پایا تھا۔۲۲ ررئی الاوّل ۱۸۰ ھیں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار بیجا پور کے باہر شاہ پور میں ایک ٹیکری پر ہے۔ [مشکلوۃ]

### شاه فتح محد محدث بربان بورى قدن سرهٔ

آپ کا نام عبد الرحمٰن، کنیت ابوالمجد اور سیح الاولیاء شاہ عیسی جند اللہ کے فرزندہ وظیفہ خاص ہیں۔ جامع شریعت وطریقت، زہدوورع میں طاق، اورعبادت وریاضت میں شہرۂ آفاق تھے۔ اپنا وقت عزیز ہمیشہ طالبانِ علوم دین کی ہدایت وتدریس میں مصروف رکھتے تھے۔

آپ کی کتب ورسائل میں مفتاح الصلوٰ ق، فتوح العقابد، فتوح الا وراد، فتح المذاہب الاربعه، فتح الطریقه، تحقیق نسب، ثبوت قدیمی علی رقبة ، وحدة الوجود وغیر مشہور ہیں۔ان

کتابوں سے خاص وعام فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے بر ہان پور سے روانہ ہوئے۔ مراسم حج وزیارت اُدا کرنے کے بعد مدینہ طیبہ میں مقیم رہے۔ وہیں ۸۲ اھیں وفات ہوئی۔اور جنة البقیع میں آپ کا مزار پُر انوار ہے۔

#### شاه بربان را زاله بربانپوري قدن سرهٔ

آپ مشاہیر مشایخین کرام اورا کا براولیا ہے عظام سے ہیں۔حضرت شاہیسیٰ جند اللّٰد شطاری سے فیض ارادت وخلافت شطاریہ حاصل کیا۔ ہمیشہ متوکل، تارک الدنیا اور ہدایت خلائق وتربیت سالکانِ راوحق میں مشغول رہے۔

عالم گیر بادشاہ اپنے زمانۂ شنرادگی میں اکثر حضرتِ ممدوح کی خدمت بابرکت میں عاضر ہوتے اور حصولِ سلطنت کے واسطے دعا کرنے کی درخواست کرتے تھے۔ آخرا یک شب نماز اُدا کرنے کے بعد عالم گیرنے ممدوح کے تھم کے مطابق ان کے روبر وحصولِ سلطنت کے واسطے بارگاہِ خدا میں دعا کی ، اور حضرت ممدوح نے آمین کمی ۔ کہتے ہیں کہ سلطنت کے واسطے بارگاہِ خدا میں دعا کی ، اور حضرت ممدوح نے آمین کمی ۔ کہتے ہیں کہ آپ کی دعا کی برکت سے عالم گیر ہند کے تخت پر بیٹھے اور بادشاہ ہوگئے۔

روا تے الانفاس اور ثمرات الحیات آپ کے دوملفوظ مشہور ہیں۔ کہتے ہیں کہ پیر نے اوائل میں آپ کو مبحد میں کلوخ درست رکھنے کی خدمت دی تھی۔ آپ نے اس خدمت کو بارہ برس چلایا۔ ایک روز مصلیوں نے پیر کے روبر و شکایت پیش کی کہ ایک شخص مسجد میں بجائے طہارت کلوخ نا ہموارر کھ کر چلا جا تا ہے اور ہم کواس سے ایذ المپنچی ہے۔ آپ نے دوسر بے روز شاہ بر ہان کو بلایا اور کہا: اے بابا! کلوخ کواپ خرصاروں پر گھس کر مصلیوں کو دیا کرو۔ چنا نچہ آپ پیر کے تھم کے مطابق کلوخ کوصح اسے لاتے اور اس کواپ زخسار پر گھس کر دیا کہ دیا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کے رخسار ہمیشہ خون سے آلودہ رہے تھے۔ پر گھس کر دیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے آپ کے رخسار ہمیشہ خون سے آلودہ رہے تھے۔ برگھس کر دیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے آپ کے رخسار ہمیشہ خون سے آلودہ رہے تھے۔ برگھس کر دیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے آپ کے رخسار ہمیشہ خون سے آلودہ رہے تھے۔ برگھس کر دیا کرتے آپ کی بیکمالی محت اور ریاضت شاقہ دیکھی تو فوراً آپ کوایک نظر میں

رنگ دیا۔اوراپنے پیرانِ کبار کی جونعت باطنی آپ کو پنجی تھی سب آپ کوعطا کردی۔ چند روز میں آپ مقبولِ انام ہوگئے۔ ہزار ہالوگ دور دور سے آپ کی خدمت میں آتے اور بہرہ مند ہوتے تھے۔10رشعبان۱۰۸۳ھیں آپ نے وفات پائی۔ آپ کا مزار برہان پور میں سندھی پورہ کے درمیان ہے۔ [تاریخ برہان پور]

### شاه بر بان سيني قدسرهٔ

آپ بزرگ کامل،اورصاحب خوارقات وتصرفاتِ طاہری وباطنی تھے۔اپنے جد شاہ ہاشم علوی کے تربیت یا فتہ اور مرید وخلیفہ تھے۔آپ نے مندخلافت پربیٹے کرخلق اللہ کی راہ نمائی کی۔ ہمیشہ عبادت اوراشغال واذ کار میں مشغول رہتے اور ہردم کودم واپسیں سجھتے تھے، گویا آپ اس شعر کے پیرو تھے ہے۔

عافل زاحتیاط نفس یک نفس مباش شاید جمین نفس نفس واپسیس بود

کہتے ہیں کہ آپ کی وفات کے روز آفناب نہیں نکلا، اور آسان پر اُبر بھی نہ تھا۔ بھی لوگ جیران تھے۔ جب دوسرے روز آفناب نکلا تو لوگ بھی گئے کہ چونکہ حضرت قطب وفت تھے؛ اس لیے ایسا ہوا۔ بر ہان پور میں آپ نے رحلت فر مائی، وہاں سے آپ کا فش بچا پور لائی گئی۔ تین بار آپ کی نما زِ جنازہ پڑھی گئی۔ ۱۸۰۴ھ میں آپ کا وصال ہوا، اور اس کنج عارفاں کو بچا پور میں اس کے جدشاہ ہاشم کے مزار سے متصل زمین پنہاں کردیا گیا۔ [روضة الاولیاء]

سيدمحد مدرس قدل سرهٔ

آپ سیدعبدالرحمٰن کے فرزنداور بیجا پور کے مشایخین کاملین سے ہیں۔ جامع علوم

وفضل وزہدوتقوی سے قاضی سید محملی سے علوم ظاہری حاصل کیا۔ اپنے وقت کے پیشوا اور درویشی وتو کلی میں ممتاز سے آپ ہمیشہ تعلیم و قدریس اور افاضت فیوضاتِ ظاہری وباطنی میں مشغول رہے۔ شخ محمد عبدالعظیم کلی خلیفہ شاہ صبغۃ اللہ حیین سے آپ نے خرقہ خلافت یا یا اور دومر میں شریفین کی زیارت سے سرفراز ہوئے۔

تجلیاتِ رحمانی میں مرقوم ہے کہ آپ جب جی کے لیے گھرسے باہر نکلے، تو سرائے تکوٹہ میں آپ کے بہت سے خویش وا قارب اور مشا یخین شہر مثابعت کے لیے گئے۔ صبح کی نماز کے بعد آپ نے سفر کی تیاری کی۔ ایک دائی آپ کے فرزندسیدزین الدین کو جو دھائی سال کے تھے گود میں لے کر کھڑی تھی اور سرائے کے ڈھا بے پر سے آپ کی روائل کا تماشا دیکھر ہی تھی ، یکا یک زین الدین گر پڑے اور کافی چوٹ آگی۔ اسی صدمہ سے قریب تھا کہ جال بحق ہوتے ، ہر چند مریدوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان کی حالت خراب ہے اور کسی وقت بھی جال بحق ہوسکتے ہیں ، آپ نماز جنازہ پڑھا کر تشریف حالت خراب ہے اور کسی وقت بھی جال بحق ہوسکتے ہیں ، آپ نماز جنازہ پڑھا کر تشریف کے جا کیں ؛ مگر آپ نے ایک نہ مانا اور فر مایا کہ یہاں مسلمان بہت ہیں وہ جبہیز و تکفین کرلیں گے۔

وہاں سے روانہ ہوکرآپ کہ پہنچ۔ جج سے مشرف ہوئے اور وہاں کے مشایخین سے فیض حاصل کیا۔ پھر بیجا پورآ کرتمیں سال تک مندار شاد پر جلوہ بخش رہے۔ ہزاروں کو فیض صوری ومعنوی پہنچایا۔ آپ سے درس و تدریس اور ارشاد وتلقین کے ذریعہ بڑا فیض جاری ہوا۔ آپ کے حالاتِ عجیب کتابوں میں مرقوم ہیں۔ ۲۲ رشوال ۱۰۸۴ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار بیجا پور میں ہے۔

ميرسيد كالبوى قدسره

خلف ومرید وخلیفه میر سید محمد کالپوی - آپ جامع علوم ظاہری و باطنی اور بحار

معرفت وحقیقت کے شناور تھے۔ جامع الکلم شرح اساء الحسٰی ، اور رسالہ معارف وغیرہ آپ کی تصانیف ہیں۔ آپ نے علوم صوری کی تخصیل کے بعدا پنے والد ماجد سے بیعت کی اور زید و تقویٰ اور ریاضت وعبادت میں کامل ہوئے۔

والدکی وفات کے بعد مندارشاد پر متمکن ہوئے اور ہزاروں کوفیض ظاہری وباطنی پہنچایا۔آپ اکثر سرود سنا کرتے۔آپ کی توجہ میں بڑا اُثر تھا جس شخص پر توجہ کی نگاہ پڑجاتی، وہ بے خود ہوکر گر پڑتا تھا۔ کشف وکرامات اور خوارقِ عادات بکثرت آپ سے صادر ہوئیں۔ [عمدة الصحایف] ہوئیں۔ 1مرض ۱۹مرض ۱۹۸ھ میں رحلت فرمائی اور کالی میں مدفون ہیں۔ [عمدة الصحایف]

### خواجها مين الدين اعلى قدس رهٔ

خلف شاہ بر ہان الدین جانم چشتی۔مشاہیراولیا اورا کا برعرفا سے بیالورسے ہیں۔
آپ نے اپنے چچاخواجہ عطاء اللہ سے فیض ارادت اورخرقہ خلافت چشتیہ اخذ کیا۔ رات
دن محویت وشہود اور ستغفراقِ حق کے عالم میں رہتے۔ اس کمالِ جذب کے باوجود ارشاد
وتلقین اورمعارف وا سرارکے نکات بھی آپ بیان فرماتے رہتے۔

عروسِ عرفاں میں لکھاہے کہ حضرت خواجہ امین الدین نے ابتدا میں اپنے والد بزرگوارشاہ برہان الدین جانم کے گنبد میں رہ کرسلوک وعرفان حاصل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حالت جذب و بےخودی کے باعث آپ ارکانِ شرعی اَ دانہیں کرتے تھے۔اور ترک وجود دوام آگاہی وشہود کے سبب نماز کوترک کر دیا تھا۔

سیدالسادات سیدمحمہ بخاری صاحب علی باغ نے - جواس زمانہ میں اکا برمشا یخین سید السادات سیدمحمہ بخاری صاحب علی باغ نے - جواس زمانہ تو پاس شریعت سے تھے - حضرت کے جذب اور ارکان شرکی کے ترک کرنے کی خبرسنی تو پاس شریعت وامر بالمعروف کی حمیت آپ کودامن گیر ہوئی ،اس روز سے آپ سلوک میں آئے اور نماز

وغیرہ ارکانِ شریعت کو بجالانے کا اہتمام شروع کیا۔ آپ سے کشف وکرامات بکثرت ظاہر ہوئیں۔

آپ کے خلفا میں سید خدا وند خدا نما، سید میرانجی ، سید حسن خدا نما، اور قا درانگا انگل کوتال مشہور ہیں۔ اُن سے فیضانِ باطنی خوب خوب جاری ہوا۔۲۲ ررمضان ۸۵ ۱۰ھ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ بیجا پور میں آپ کا مزار پرانوار ہے۔ [روضہ]

### سيدانطق قادرى قدس سرهٔ

خلف سیر محمود مشہور سیر یعقو قب۔ آپ سیدنا عبد القادر جیلانی کی اولا دمیں ہیں۔ مشایخین کبار اور اولیا ہے نامدار سے بزرگ وقت اور صاحب کشف وکرامات ہوئے ہیں۔ ۱۰۳۲ ھیں بخارا سے بلد ہُ جنیر میں آکر توطن اِختیار کیا۔

اپنے جدسید حمید الدین قادری سے فیض ارادت اور خرقہ خلافت قادریہ پایا۔ ہزاروں لوگ آپ سے فیضیاب ہوئے۔اسلام کا چراغ آپ سے جُنیر میں خوب روشن ہوا۔اارشعبان ۱۰۸۲ھیں اِنقال فر مایا،اور جنیر میں مدفون ہوئے۔ [اِرشادالطالبین، مولفہ ششی محمد رضا]

# سيدمحمه عرف شاه حضرت سيني قدن سرهٔ

خلف سید ابوالحن چشی۔ آپ بڑے بزرگ، ولی کامل، اور صاحب کرامات وبرکات تھے۔ علم شریعت وطریقت کے جامع اور ظاہری وباطنی کمالات سے متصف تھے۔ آپ کے انفاسِ متبرکہ سے طالبانِ راہِ خداکو بہت فیض پہنچا۔

آپ نے شخ عبدالصمد کنعانی سے علوم ظاہری حاصل کر کے خرقہ خلافت چشتہ اخذ کیا۔ آپ اکثر مشایخین عصر سے مستفیض ہوئے اور حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف

ہوئے۔ ۲۷ ررمضان ۸۸۰ اھ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ بیجا پور میں شہر پناہ کے اندر آپ کا مزارمشہور ہے۔

#### شاه خادم محمه قدن سرهٔ

خلف شاہ نصر الله حسینی۔ آپ فقیر کامل اور واصل بحق تھے۔علومِ ظاہری و باطنی میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ جامع شریعت وطریقت اورمعارف وسلوک میں بلند درجہ رکھتے تھے۔

آپ سے ہزاروں نے فیض ظاہری وباطنی پایا۔ شاہ نعیم اللہ قادری آپ کے فرزند رشیداورخلیفہ ہیں۔۱۰۹۲ھیں آپ کا وصال ہوا۔ یجا پور میں آپ کا مزار ہے۔

## شيخ داؤر چشتى قدن سرهٔ

آپ مشاہیراولیا ہے کرام سے ہیں۔اپنے والد ماجد شخ م<mark>حرصا دق گنگوہی سے فیض</mark> ارادت اور خرقہ خلافت چشتیہ صابریہ پایا۔ ہت بلند اور حالت توی رکھتے تھے۔ کمالِ ولایت کے آثار آپ کی جبین سے ظاہر تھے۔

ایک روزشخ محمر صادق چشتی گنگوہی فجرکی نماز کے آخری قعدہ میں تشہد پڑھ رہے تھے، جب انگشت شہادت کو اُٹھایا تو آپ کی انگشت مبارک سے نورطلوع ہوا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعدوہ نور آپ کی انگل میں آ کرچھپ گیا۔اتنے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحِ مبارک وہاں ظاہر ہوئی اور فرمایا:

اے محمد صادق! تجھ کو جو یہ یہ نورد کھائی دیا وہ تیرے فرزند ﷺ داؤد کا نور ولایت ہے۔ اس روز سے ﷺ محمد صادق ﷺ داؤد کی تربیت میں متوجہ ہوگئے۔ یہاں تک کہ

تھوڑے عرصے میں آپ کومر تبہ کمال حاصل ہو گیا۔ دور دور سے لوگ آپ کے پاس آتے اور فیوضات باطنی سے مالا مال ہوتے تھے۔

نقل ہے کہ اورنگ زیب عالم گیر کے عہد سلطنت میں آپ کی ولایت کا شہرہ ہوا، وشمن نے آپ کے خلاف کچھ کچھ باتیں بادشاہ سے کہیں کہ شخ داؤ درات دن بدعت ساع میں مشغول رہتا ہے اور شرع شریف کی متابعت سے بالکل منحرف ہے۔ بادشاہ نے ملاعبد القوی فقیہ کو جواس وقت بادشاہ کا بڑا قوت باز وتھا آپ کے حضور میں اختساب ومباحثہ کے واسطے بھیجا۔

ملاصاحب نے آکر مسئلہ ساع میں گفتگو کی تو آپ نے فرمایا: اگر تو از روے ظاہر پوچھتا ہے توالسماغ مباح لا ہله حدیث میں ہے، اور میں خود کوساع سننے کا اہل جانتا ہوں۔ اور اگر از روے حال پوچھتا ہے تو وہ بھی تجھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ قوال حاضر تھے، ارشاد فرمایا: کچھ پڑھو۔ قوالوں نے ساع شروع کیا۔ آپ نے ملاصاحب سے ارشاد فرمایا کہ اے اہل جہل میں خودصا حب شرع اور بانی احکام شریعت نبوی ہوں۔ مجھ سے اباحت ساع کی کیا دلیل جا ہے ہو؟۔

لفظ جاہل آپ کی زباں سے نکلتے ہی ملاصاحب کواپنے تمام علوم فراموش کر بیٹھے اور ہر چند چاہا کہ ایک حرف زبان سے نکلے، گر کچھ کہہ نہ سکے۔ گریہ وزاری کرنے گئے۔ آپ کے پاؤں پر سرر کھ کرعا جزی کی تو آپ کور حم آگیا اور فرمایا: تواس زمانے میں ملک العلما اور صاحب فتوی ہے، کیوں دریشوں کوستا تا ہے۔ اسی وقت بھولے ہوئے علوم سب آپ کویاد آگئے اور وہ صد ق دل سے آپ کا مرید ہوگیا۔

آپ کے کشف وکرامات اور خوارق عادات مشہور ہیں۔ شخ سوندھا، شخ بلاتی وغیرہ آپ کے خلفا سے ہیں۔ ۵رمضان ۹۵ اھ میں عین مجلس ساع میں وجد کے درمیان آپ کی روح نے پرواز کیا۔ آپ گنگوہ میں آسودہ ہیں۔

(217)

## شاه باشم عرف خداوند ما دی قدس رهٔ

خلف سیدر ستم ۔ مخدوم جہانیان جہاں گشت کی اولا دمیں ہیں۔ آپ بڑے عارف باللہ بزرگ ہیں۔ شاہ امین الدین علی اعلیٰ کی خدمت میں رہ کر منظورِ نظر ہوئے اور فیض ارادت وخرقہ خلافت حاصل کیا۔

اُخبارالانوار میں تحریر ہے کہ آپ نے بحکم پیر حیدر آباد میں آ کرسید میراں جی خدانما سے ملاقات کی ، جنھوں نے آپ کوخلوت میں لے لیا۔ بہت دیر تک دونوں میں اسرارِ عرفان کی باتیں ہوتی رہیں۔ آپ نے ان کی صحبت بابر کت سے کافی فیض اُٹھایا۔

بادشاہ عالم گیر کے زمانۂ سلطنت میں آپ قصبہ چچو لی صوبہ دارالظفر بیجا پور میں سکونت رکھتے ، اور مریدوں کی تلقین وارشاد کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ آپ سے خوار ق وکرامات بہت صادر ہوئیں۔ ۵رشوال کور حلت فر مایا اور قصبہ چچو کی میں آسودہ ہیں۔

# شاه ابوالحسن حيدر ثاني قدس رهٔ

آپ بڑے عارف باللہ ہیں۔ فیض ارادت وخلافت چشتیہ آپ نے اپنے والد شاہ من اللہ سے اخذ کیا۔ آپ کے کمالات وتصرفات مشہور ومعروف ہیں۔

کہتے ہیں کہ ایک روز آپ لکھنے میں مشغول تھے۔ اچا تک ایک چھپکل نے آواز کی۔
آپ نے بھی کچھ آواز کردی۔ غرض دوبارہ اس نے آواز کی تو آپ نے زمین پر کچھ
ہلادیا۔ جب تیسری بار آواز کی تو آپ نے غصہ میں لکڑی سے اس کو مارااور کہا: خاموش۔
چنانچہ یہ بات مشہور ہے کہ اُس دن سے آج تک کو ہیر میں چھپکل کی آواز سننے میں نہیں
آئی۔ کثر ت اولاد کے سبب آپ کو حیدر ثانی کہا جا تا ہے۔ آپ کا مزار بیدر میں ہے۔

# مولا ناشاه عبدالله چشتی بر مانپوری قدسرهٔ

خلف شاہ عبدالنبی ۔ آپ شخ العصر شخ محمد ماہ گجراتی احمد آبادی کی اولا دمیں ، فاروقی شخ مشہور ہیں ۔ آپ مشاہیر علا اور اکا برعرفا ہے برہان پور سے ہیں ۔ آپ جامع علوم ظاہری وباطنی اور صاحب زہدوتقوی سے ۔ آپ تسلیم ورضا اور صبر وتوکل پر ہمیشہ مشحکم رہنے کے ساتھ ہدایت وارشادِ خلق میں مشغول رہے ۔ ہزاروں لوگوں کو آپ کی ذات سے فائد و ظاہری وباطنی پہنچا ہے ۔

آپ نے قادریہ وسہروردیہ سے فیض خلافت پایا ہے۔ آپ اپنے والد ماجد کے مریدوخلیفہ تھے۔ ۲۹رمحرم ۹۸ واھ میں رحلت فرمائی۔ برہان پور میں شخ پورہ کے قریب آپ کا مزار ہے۔ [تاریخ برہانپور]

## شاه بربان الدين جانم قتن سرهٔ

آپ حضرت میرال جی شمس العشاق چشتی کے مرید تھے۔ بڑے عارف باللہ، عالی درجات اور صاحب کشف وکرامات ہوئے ہیں۔ آپ اپنے والد ماجد کے مرید وخلیفہ ہیں۔ علم سلوک میں آپ کے رسائل بہت ہیں۔ طالبین کے لیے آپ کے رموزات توحید اور اسرار تصوف بہت مفید ہیں۔

بہت سے لوگ آپ کے فیض و تلقین سے مرتبہ عالی تک پہنچے، اور ان سے فیض جاری ہوا۔ ۱۵ رجمادی الثانی کو آپ نے انقال فر مایا۔ پیجا پور کے حصار کے باہر شاہپور میں اسے والد کے مزار کے یاس آسودہ ہیں۔

## يشخ سيف الدين جامعي قدن سرهُ

آپ کمل بزرگان وا کا برعلاے کبارسے ہیں۔ جامع علوم ظاہری و باطنی تھے۔اپنے والد ماجدخواجہ محمد مصوم نقشبندی سے فیض ارادت وخلافت مجدد یہ نقش بندیہ حاصل کیا۔ زہدوورع ،تقوی وعبادت اورا تباع شریعت میں محی السنة کے خطاب سے مشہور ہیں۔

کوئی کافریا فاسق و فاجرآپ کی خدمت میں آتا تو آپ کی نظر کی برکت سے تائب ہوجاتا تھا۔آپ کو دنیا اور اہل دنیا سے کمال نفرت تھی۔آپ نے بھی دنیا داروں کے گھر کا کھانا تک نہ کھایا۔اگر کوئی آپ کی محفل میں لفظ اللہ ٔ زبان پرلاتا تو آپ سنتے ہی بے ہوش ہوجاتے تھے۔

کرامات وخوارقِ عادات آپ سے بکثرت صادر ہوئیں۔ ۹۸ اھ میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کامزارسر ہندمیں ہے۔ [انوارِ احمدیہ]

# مخدوم شيخ سراج قدن سرهٔ

آپ درویش کامل اور صاحب تصرفاتِ ظاہری وباطنی تھے۔ آپ نے شخ علی خطیب احمد آبادی خلیفہ قطب عالم مجراتی سے بیعت کی، اور خرقہ خلافت باطنی اخذ کیا۔ آپ جامع شریعت وطریقت ، ہمیشہ عبادت وعجامدہ میں مشغول اور مریدوں کی تلقین وارشاد میں ہمةن مصروف رہتے تھے۔

آپ کی صحبت کی برکت سے بہت سے لوگ جلد ہی درجاتِ اعلیٰ پر پہنچ گئے۔ پیر کی رحلت کے بعد آپ نے مندارشاد پر جلوس فر مایا ،اورسینکٹر وں کورا و ہدایت پر لائے۔ شاہ عالم بخاری کا مرید سلطان محمد بیگرہ واپنے پیر کی وفات کے بعد آپ کی خدمت

سے منتفیض ہوا۔اوروہ کمالِ اعتقاد سے آپ کی خدمت بجالا تا تھا۔ آپ کا مزار احمد آباد گجرات میں مشہور ہے۔

## شاهمعصوم قتل سرهٔ

آپ فقیر کامل اور موسیٰ سہاگ کے گروہ سے ہیں۔ مجذوب سالک اور جامع اسرار صوری ومعنوی تھے۔ کرنول میں رہا کرتے۔ اس زمانے میں شاہ اساعیل نامی ایک معاصر بزرگ وہاں رہتے تھے۔ انفا قاید دونوں ایک راستہ سے جارہے تھے۔ حاکم کرنول نواب رنمست خان کے فیل بان نے آپ سے آکر کہا کہ خاص نواب صاحب کا ایک ہاتھی آج شب کو مرگیا، کل مجمح کواگر نواب صاحب سنیں گے تو معلوم نہیں مجھ پر کیا کہ خضب آئے گا۔

الغرض! یه دونوں بزرگ ہاتھی خانہ میں گئے۔شاہ معصوم نے تھوڑی سی روئی منگائی اوراس کا گولہ بنایا۔ پھرنعر ہُ یا جی یا قیوم لگا کرآپ نے روئی کا گول<mark>ہ ہاتھی کے مستک</mark> پر مارا۔ ہاتھی فوراُ زندہ ہوگیا۔

کہتے ہیں کہ شاہ صاحب کا بیرحال تھا کہ جب کوئی تعلی بندآپ کے روبروآتا تو فرماتے تھے کہ اے تعلی بند! میر نے تشن کا گھوڑا کمالِ نافرمان ہوگیا ہے، ایک میخ اس کے سر پرلگادے کہ تسکین پائے۔ پھرا پنا سرنیچ جھکادیتے اور تعلی بندلو ہے کی میخ کا سئر سر پر لگادیتا تھا۔ اس طرح آپ کا پورا سرمیخوں سے چھد گیا تھا۔ انتقال کے بعد کوئی ایک سیر کیلیں آپ کے سرسے گر پڑیں۔ آپ کا مزار کرنول میں ہے۔

شاه راجوسيني قدن سرهٔ

آپ بڑے اکا براولیا ہے املین سے ہیں۔ آپ کا نام شاہ یوسف ہے۔ آپ سید محمد

حسینی گیسودراز کی اولا دمیں ہیں۔سلطان ابوالحسن تا نا شاہ آپ کا معتقد تھا۔ آپ نے شاہ اکبر حینی کیسودراز کی اولا دمیں فتح درواز ہ اکبر حینی خلف خواجہ بندہ نواز سے خرقہ خلافت چشتیہ حاصل کیا۔حیدر آباد میں فتح درواز ہ کے قریب رہتے تھے۔

عم بزرگوار کی وفات کے بعد آپ نے مندسجاد گی پرجلوس فر مایا، اور ہزاروں کو ہدایت وارشاد فر ماکر مرید کیا۔ آپ سے خوار قِ عادات بکثرت ظاہر ہوئے۔ جوزبان سے نکلتا فوراً ظاہر ہوجاتا تھا۔ ۲۲ رصفر کو آپ نے وصال فر مایا۔ حیدر آباد دکن میں بیرونِ فنح دروازہ آپ کا مزار ہے۔

# شاه نوررمزالهی قدسرهٔ

آپ نقیر کامل اور واصل باللہ تھے۔شاہ بر ہان را نِر اللہ کے خلفا میں سے ہیں۔ آپ نے نقر شطاریہ کی نعمت کو حاصل کیا۔ جب جذب اور سکر کا حال آپ پر غالب ہوا تو مرشد کامل سے مقام منصور حلاج کی درخواست کی۔

کہتے ہیں کہ بطور اذان انھوں نے مسجد میں برہان اللہ اکبرکہا۔ ظاہراً گرچہ یہ کفر صریح نہیں ہے، اس کے معنی لفظی اِضافت سے مجھے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دلیل بزرگ ہے؛ لیکن علا نے ظاہر نے سزائے آل مقرر کردی اور اسی سیاستِ شرعیہ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ آپ کا مزار برہان پور میں اتوارمحلّہ کے درمیان ہے۔

## سيدشاه ضياءالدين بياباني قدس رهٔ

آپ سید احمد کبیر رفاعی کی اولاد سے، صاحب کشف وکرامات اور علی درجات بزرگ تھے۔صحرامیں رہتے اور ریاضت شاقہ کرتے تھے۔ کتاب مطلوب الطالبین آپ کی

تھنیف سے ہے۔قادر یہ و چشتہ وغیرہ سلاسل سے آپ نے نعمت باطنی اُخذکیا۔
سیدسائکری سلطان موضع قندھار دکن کی بہن آپ کی بیوی تھیں۔مشہور ہے کہ آپ
نے نعمت وفیض باطنی سیدسائگری سلطان سے بھی پایا ہے۔ آپ کا مزار عالی فقر آباد کے جنگل میں قصبہ انبیڑ سے مصل ہے۔ [پنج سنج]

## شاه على عرف سائكرى سلطان قتن سرهٔ

آپ درویش کامل اور بندهٔ واصل تھے۔آپ فیض ارادت وبیعت سلسله رفاعیه احمد بیر میں رکھتے تھے۔آپ ہارہ سال کامل دولت آباد کے قلعہ میں ریاضت شاقہ کرتے رہے۔ بڑے صاحب کرامات وحالات تھے۔

دوسرے سلسلہ کے بزرگوں سے بھی نعمت باطنی پایا تھا۔ آپ صاحب کشف بزرگ اور حاجت رواے حاجت مندال تھے۔ اکثر لوگ آپ کے پاس آتے اور اپنا مطلب پاتے تھے۔ آپ کا مزار قصبہ قندھارد کن میں ہے۔ [پنج سنج]

## شاه ميرال سيني قدن سرهٔ

آپ سینی سادات سے ہیں۔مشاہیرمشا یخین دکن سے تھے۔انوارالاخبار میں لکھا ہے کہ آپ سیابی پیشہ میں نوکری کرتے تھے۔قصبہ دیناکل علاقہ حیدرآ باددکن میں سکونت رکھتے تھے۔خداوند ہادی خلیفہ کامل حضرت قطب العصرامین الدین اعلیٰ چشتی کی خدمت میں آکر مرید ہوئے، اور اسی روز سے ترک روزگار کر دیا۔ پورے بارہ برس پیرکامل کی خدمت میں رہے، اور سخت ریاضت ومجاہدہ کیا۔

اسرارِ علوم باطنی کی جمیل کے بعد خرقہ خلافت پایا اور پیرروشن خمیر کی اجازت سے

حیدرآ بادآئے،اوروہاں پر قبولیت عامہ پائی۔شاہ محود شیریں دہن سے بھی آپ نے فیض باطنی اخذ کیا تھا۔آپ کا مزار حیدرآ بادد کن میں شاہ علی بنڈہ سے تصل ہے۔

### شاه عبدالله فاروقی سهرور دی قدس رهٔ

خلف شیخ عبدالنبی بر ہان پوری۔آپ شیخ محمہ ماہ چشتی گجراتی کی اولا دمیں، مشاہیر علما واکا بر اولیا سے ہوئے ہیں۔تارک دنیا، عابدوزاہد، پر ہیزگار، متوکل اور جامع علوم شریعت وطریقت ہے۔ اپنی تمام عمرز ہدوعبادت اور طلبہ کی فائدہ رسانی میں بسر کردی۔ علم علما سے عصر میں آپ کی ذات بہت غنیمت تھی۔ آپ کے فیوضاتِ ظاہری و باطنی ہرسمت درخشاں ہیں۔ ۲۹ رمحرم ۱۹۰ ھیں آپ کا وصال ہوا۔ بر ہان پور میں شیخ پورہ کے قریب آسودہ ہیں۔

### شاہ پیرمحرسلونے قدن سرہ

متوطن جون پور۔ آپ مشاہیر مشا یخین سے ہیں۔ آپ کا نام شاہ علی تھا۔ آپ شخ عبد الکریم حسامی عرف پیر کریم چشتی ما تک پوری کے مرید وخلیفہ تھے۔

صاحب نخل فردوس نے لکھا ہے کہ آپ شخ الوقت، عابد وزاہداور صاحب ذوق وشوق تھے۔ ہمیشہ مریدوں کے ارشاد وہدایت میں مشغول رہتے۔خوار قاتِ عجیبہ اکثر اوقات آپ سے ظاہر ہوتے تھے۔ بہت سے لوگوں نے آپ فیض وہدایت پایا۔۲۱ رمحرم ۱۰۹۹ھیں آپ کا وصال ہوا۔ سلون میں آپ کا مزارِ پرانوار ہے۔

## اميرنو رالعلا ابوالعلائي قدس رهُ

خلف میر ابوالعلا اکبرآبادی۔آپ حضرت میر ابوالعلا اکبرآبادی کے فرزندو جانشیں

(224) 0 بسركاتُ الاوليساء

اور مريد وخليفه تھے۔آپ کو قوتِ جذب امراض وکشش قلوب، اور طے مقاماتِ حقيقت ومعرفت حاصل تھی۔آپ کی توجہ باطنی ہے اکثر خلفا درجہ کمال کو پینچ۔آپ کے توجہ عینی ومعانقه میں بیرتا ثیرتھی کہمریداُسی وقت دنیا و مافیہا سے بےخبر ہوجا تا تھا۔نسبت قلبی اور ذكراسم ذات ہررگ و بے سے جارى تھا فعمت نقشبندىيكا يمى نتيج ہے ـ اول ما آخر هرمنتهی است آخر ماجیب تمناتهی است

آپ بزرگِ عصراور عابدوزاہد تھے۔ پوری رات عبات میں گزار دیا کرتے تھے، اورمریدین کی تعلیم وارشاد میں سرگرم رہتے تھے۔اور بہت جلدان کو طےمنازل ومراتب سلوك اورخرقه خلافت وفيض باطني عنايت فرماديته تھے۔ ١٠١١ه ميں آپ كا انقال ہوا۔ آپ کامزارا کبرآبادیں ہے۔ [تذکرهٔ بزرگانِ ابوالعلائيه]

## شاەنعيم اللەقتى سرۇ

آب کمل اولیاسے ہیں۔آپ حضرت شاہ ہاشم دست گیرع<mark>لوی بیجا پو</mark>ری کے مریدو خلیفہ تھے۔ پیر کی رحلت کے بعد حضرت شاہ بر ہان الدین کی خدمت میں رہ کرفقر وسلوک کوتمام کیا۔آپ بے بڑاسخت ریاضت ومجاہدہ کیااورخلعتِ خرقہ فقر سے سرفراز ہوئے۔ تنج الاسرار ملفوظ شاہ ہاشم علوی آپ ہی نے لکھا ہے۔ بہت سے خوارق عا دات وعجائبات آپ سے ظاہر ہوئے۔سلطان سکندر عادل شاہ آپ کا مرید تھا۔اور شاہ عثمان مجذوب جو بڑے صاحب ذوق وشوق ہوئے ہیں،اورموضع سرشگی میں جن کا مزار ہے، نیز حیدرشاہ کامل جن کا مزار موضع کنگل میں ہے، آپ کے مریدین کاملین سے ہیں۔ ا • اا ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار پیجا پور میں شاہ نصر اللہ ولی کے روضہ سے متصل ہے۔

### سيد سعد الله محدث بورني قدل سرهٔ

آپسادات مین بین بین مولا ناعبدالشکوردائم الحضور سے فیض ارادت وخرقہ خلافت حاصل کیا۔ آپ جامع علوم خلا ہری وباطنی تھے۔ بارہ برس مکہ بیس رہے، جہاں درس حدیث وکتب دین دیا کرتے تھے۔ آپ نے ہدایۃ الحکمۃ پرایک خوب شرح کھی ہے۔

کہتے بیں کہ آپ طے الارض کرتے تھے۔ عالم گیر کے ہم سبق اور بعض نے کہا کہ استاذ تھے۔ بادشاہ نے اپنے محقوبات میں سید سعد اللہ کوسیدی وسندی خذبیدی کھا ہے۔

آپ کی ولایت کی شہرت دور دراز تک پنچی۔ بہت سے لوگ آپ کی خدمت میں آپ کی ولایت کی شہرت دور دراز تک پنچی۔ بہت سے لوگ آپ کی خدمت میں مینوی معنوی وغیرہ آپ کی تھا نیف سے مشہور ہیں۔ مخدوم ہاشم سندھی آپ کے شاگر و رشید ہیں۔ اور ارشاد و ہدایت کی تھا نیف سے مشہور ہیں۔ مخدوم ہاشم سندھی آپ کے شاگر و رشید ہیں۔ اور اداھ میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا مزار سورت میں شہر پناہ مخل سرائے سے مصل مشہور ہیں۔ اور اداھ میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا مزار سورت میں شہر پناہ مخل سرائے سے مصل مشہور ہے۔ [سیرالا ولیاء، مولوی عبدالحکیم سورتی]

### سيد دوست محمد ابوالعلائي قدن سرهٔ

آپ کمل عرفا ومشاہیراولیا سے ہیں۔فیض ابوالعلائیہ قادر ریہ، چشتیہ جوحضرت امیر ابوالعلا اکبرآبادی کے سینے میں تھا آپ نے پایا۔عجیب وغریب حالت رکھتے اور آپ سے مکثرت خوارق عادات صادر ہوتے تھے۔

آپ نے اورنگ آباد میں آکر قیام فرمایا، اورلوگوں کی ہدایت وارشاد میں مشغول ہوئے۔آپ قطب العصر تھے۔ پیم کہانی فارسی آپ کی تصنیف سے ہے۔ بھی عشق جذبہ الہی میں صحراکی طرف نکل جاتے اور درندے جانور آپ کی خدمت میں آتے اور اپنے سر

#### كوآپ كے قدموں ميں ركھ ديتے تھے۔

آپ کا خاص نعمت احراریہ، نقش بندیہ عنایت ہوئی تھی۔ مشایخین عصر میں ممتاز ومحترم سے۔سلسلہ ابوالعلائیہ کا فیض دکن میں آپ ہی سے جاری ہوا۔ ۲ رجمادی الثانی ۱۰۲ ھیں آپ اوریک آباد میں آسودہ ہیں۔

# يشخ حاجى محمد المشهور بنوشاه تنج بخش قدل سرهٔ

خلف حاجی علاء الدین شخ سلیمان قادری کے اعظم خلفا سے ہیں۔ مادر زاد ولی، صاحب جذب وصحو وسکر ومجت وشوق تھے۔ طریقہ نوشا ہیہ آپ سے جاری ہوا۔ آپ نے فقر و درویشی میں ساری عمر گزاری۔ بخ سالہ عمر میں آپ نے قرآن پڑھا اور حفظ کیا۔ تمام علوم ظاہری سے فراغت پائی۔ سترہ برس کی عمر میں ترک دنیا کی اور ساندل کے جنگل میں ریاضت کرتے رہے۔ گی سال کے بعد والد نے آپ کو اُس جنگل سے بڑی تلاش کرکے دھونڈ نکالا اور موضع نوشہرہ میں لاکر آپ کی شادی کردی۔

کہتے ہیں کہ چھ مہینے کامل رات بھرلب دریا پر کھڑے رہتے ،اوریا دِق میں مشغول سے۔اور تمام دن مسجد میں نماز اور قرآن مجید کی تلاوت میں گزارتے تھے۔ بڑے بزرگ عارف باللہ ہیں۔ کشف وکرامات وخوارقات بہت بارآپ سے ظاہر ہوئے۔ کتاب تذکرہ نوشاہی میں آپ کا حال مفصلاً تحریہ ہے۔۳۰۱اھ میں آپ کا وصال ہوا۔نوشہرہ میں آپ کا مزاریرانوارہے۔حافظ معموری آپ کے خلفاسے مشہور ہیں۔

### سيرسن رسول نما قدس سرهٔ

آپ سیدعثان نورنولی کی اولاد میں ہیں۔آپ درویش کامل، زہدمشرب، ب

پروااور واصل بخداتے۔ پہاڑ گنج باغ کلالی دہلی کے نزدیک میں رہتے۔ایک جماعت کثیر درویثوں طالب علموں کی آپ کی خدمت میں ہمیشہ حاضر بہتی تھی جو پچھ فتو حات آتا تقاسب شام تک صرف کردیتے تھے۔ توکل وقناعت آپ کے اندراس قدرتھا کہ بھی کسی امیر کے گھریزنہ گئے۔

نقل ہے کہ جمنی بیگم اورنگ زیب بادشاہ کی لڑکی نے اپنے خواجہ سراکے ہاتھ دو ہزار روپے ایک تھیلی میں ڈال کرآپ کی خدمت میں بھیجا اور عرض کیا کہ معتقدہ کاحمل قرار نہیں کپڑتا، دعا سیجے۔آپ نے سنتے ہی فر مایا: بیگم وہاں اور فقیریہاں، اگر نزدیک ہوتی فوراً اس بات کا بندو بست کیا جاتا۔ خواجہ سرانے بیگم کو یہ ماجرا جاسنایا، اسی دن بیگم کوحمل ہوگیا اور نویں مہینے میں بفضل الہی فرزند پیدا ہوا۔

کہتے ہیں کہآپ مرتاض، عابدوزاہداورشب زندہ دار تھے۔ گوظاہر میں شرع کے امورات کو بجا نہ لاتے، مستورالحال اولیاؤں میں سے ہیں۔ جوزبان پرآتا وہی ظاہر ہوجاتا تھا۔ ۲۲ رشعبان۱۱۰ اھیں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزارد ہلی شاہجہاں آباد میں ہے۔ دسن رسول نمابارسول باقی باشد' آپ کی تاریخ وفات ہے۔ [رسالہ تذکرہ اولیا ہود ہلی]

### سيدشاه نور محمرهما مي قدن سرهٔ

خلف سید شرف الدین۔ آپ مشاہیر بزرگانِ کرام سے ہیں۔ خازن الاعراس میں کھا ہے کہ آپ سادات جماہ شریف سے تھے۔ اور بعض نے کھاہے کہ آپ نے اورنگ آباد میں ایک جمام بنایا تھا، ہرکوئی اس میں آکر بلا اُجرت عسل کرتا تھا، اس سبب سے جمامی مشہور ہیں۔

آپسیدنا عبدالقادر جیلانی کی اولا دمیں ہیں۔ مجبوب القلوب میں لکھاہے کہ آپ نے فیض ونعت قادر یہ پائی تھی۔ ولی کامل اور صاحب تصرفات ظاہری وباطنی تھے۔ ہمیشہ عبادت وریاضت اور زہروتقو کی میں رہتے تھے۔ آپ کی عمر تین سوسال سے زیادہ ہوئی۔ اور نگ آباد آپ کے فیض آب نہر سے آج تک مملوہے۔ ۱۲ جمادی الثانی ۱۰ اھیں آپ کا مزار اور نگ آباد میں ایک پُر فضا جگہ پر ہے۔ [مشکلو ق]

# ميرمحمدافضل خدانما قدس سرهٔ

آپ بڑے بزرگ، عارف کامل اور شخ عصر تھے۔ آپ کی نگاہِ فیض وارشاد سے ہزاروں آ دمی مرتبہ ولایت تک پہنچے۔ آپ کے دیکھنے کا خاصہ خدا نمائی اور آپ کے دیکھنے کا خاصہ خدا آگا ہی ہے۔ تارک دنیا، متوکل بے ریا، اور عشق ومحبت میں ریگا نہ تھے۔

آپ دہلی میں بادشاہی محل کے روبرو ایک جھونپڑے میں رہتے تھے۔ اکثر درویثانِ صاحب حال وقال اوراطفال شب وروز آپ کے پا<mark>س حاضرر ہ</mark>تے۔آپ نے مجاہدہ وریاضت بہت کیا۔استغراق وجذب آپ کے مزاج پرغالب تھا۔

آپ مندارشاد پرجلوس فر ما ہوکر طالبانِ خداکو ہدایت کرتے رہے، اس لیے خدانما لقب پایا۔ آپ تجرید وتفرید میں ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ ۲۰۱۱ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزارشاہ جہاں آباد دبلی میں ہے۔ [رسالہ تذکر وَ اولیا ہے دبلی]

### سيدسيف التدرفاعي قدسره

خلف سلطان سیرعبدالرحیم رفاعی احمد آبادی۔آپ مشاہیرسادات عین سے ہیں۔ صاحب کشف وکرامات وعیب حالات تھے۔ رفاعیہ احمد سیسے فیض باطنی پایا۔آپ نے

تمام کمالات و فیوضات اورخرقه خلافت اپنے والد ماجد سے حاصل کیا۔ ساٹھ برس تک مندارشاد وہدایت پرجلوس فر مایا،اورسلسلہ عالیہ کافیض مریدوں کو پہنچایا۔

آپ کے اجداد سے سید شریف سرمست سورت آنحق پورہ میں، شاہ مینا همکند ہ کفروکیند موضع جموسر میں، سید ولی اللہ کمبایت میں اور سید علی گاؤں دهنی وغیرہ مشہور ہیں۔ ۲ رشوال ۲۱ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار نادیر میں مشہور ہے۔ باباعیسی میاں، حسن علی پیر، مومن پیر پرواز، بالے پیر، کیموشہید، پیر بایز یدوغیرہ بزرگ نادیر میں آسودہ ہیں۔

## شاه ينتم قدن سرهٔ

آپ درویش کامل، قلندریه مشرب، متوطن بربان پور تھے۔خانقاہ مولانا شخ عبداللطیف کے قریب ایک تکیہ میں رہا کرتے۔ حقہ کش، بھنگ نوش لوگ وہاں جمع ہوتے تھے۔اس سبب سے مولانا شاہ عبداللطیف ناراض رہتے۔

بادشاہ عالم گیرسے ایک روز آپ نے کہہ دیا۔ عالم گیرشریعت کا لحاظ بہت رکھتے سے ایک باراس تکیہ میں آئے اور جس طرح پر کہ بھنگ کا گمان تھا اس میں سے پانی لانے کا تھم دیا۔ جب برتن آپ کے سامنے آیا توشیر خالص دیکھا۔

عالم گیر بادشاہ نے عذرخواہی کی اور بار دیگران کے حال کےمعترض نہ ہوئے۔ آپ کامزار برہان پورمیں ہے۔

### خواجه محمدوفا اورنگ آبادی قدس رهٔ

آپ کا نام حافظ شاہ صالح، سید ابوالعلا اکبرآبادی کے خلفا میں سے ہیں۔ بڑے

عارف بالله بزرگ تھے۔ ہمیشہ حالت صحود سکر میں رہتے ؛ کیکن جب نماز کا وقت آتا، نماز پڑھتے تھے اور پھرآپ پروہی حالت طاری ہوجاتی تھی۔

پیرومرشد کی رحلت کے بعد اورنگ آباد میں آئے اور لوگوں کو ہدایت وارشاد فرماتے رہے۔ دکن میں فیض ابوالعلائیہ کوآپ نے جاری کیا۔ شرح پیم کہانی آپ کی تصنیف سے مشہور ہے۔ ۱۲رہ بھے الثانی ۱۰۸ھ میں آپ نے انتقال فرمایا۔ اورنگ آباد میں آسودہ ہیں۔

## سيداحمه تجراتي خدانما شطاري قدسرهٔ

آپ کمل مشایخین متاخرین دکن سے ہیں۔ بڑے عارف باللہ بزرگ اور جامع علوم ظاہری وباطنی تھے۔آپ نے مخدوم شاہ بر ہان راز اللہ بر ہان پوری سے فیض ارادت اور خرقہ خلافت شطاریہ حاصل کیا۔

آپ ہمیشہ اذکار واشغال اور عبادت وریاضت میں مشغو<mark>ل رہتے۔</mark> وطن گجرات سے اورنگ آباد دکن میں آکر سکونت اختیار کی اور خانقاہ بنا کرلوگوں کی تعلیم وارشاد میں مصروف ہوئے۔ آپ کے فیوضات ِ ظاہری و باطنی مشہور ہیں۔

مولا ناشیخن احمد شطاری آپ کے مشہور خلفا میں سے ہیں۔۱۳ رصفر ۱۰ ۱۱ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار اورنگ آباد میں انگور باغ ہیرون کھڑ کی میں ہے۔

## شاه سعيد بلنگ بوش قتل سرهٔ

آپ مشاہیرفقرا اور اکابرعرفاسے ہیں۔ صاحب حال غریب وخوارق عادات تھے۔ ہمیشہ خلوت میں بیٹھا کرتے۔عبادت واشغال واذ کارنقش بندیہ میں مدام مشغول

(231) 0 بسركاتُ الاوليساء

رہتے۔ شریعت وطریقت میں ثابت قدم اور ریاضت ومجاہدہ میں محکم تھے۔ آ ب سے گی بارتصرفاتِ ظاہری دیاطنی ظاہر ہوئے۔

آب این خانقاہ میں بیڑ کرطالبانِ خدا کوفیض ظاہری وباطنی پہنچاتے تھے۔آپ کے خلفا ہے شاہ مسافرمشہور ہیں۔ • اااھ میں آپ کا وصال ہوا۔ اور نگ آبادیون چکی میں آپ کا مزار ہے۔ جگہ بہت پر فضا ہے۔ فقیر کا تکبیہ شہور ہے۔ اس کی عمارت سے بادشاہی شان وشوكت آج بھى عيال ہے۔ تمام مندوستان ميں ايبا تكييكميں ديكھا ندسا۔ جوكوئى اس فقیر کے تکیہ کود کھتا ہے جیرت میں برا جاتا ہے۔ تاریخ رحلت

> پیر کامل سر آمد عرفا خاص درگاهِ ربعرش مجيد اختربرج سعد شاه شهيد قطب روے زمین غوث ِ زمال چپثم ازیں بے بقاسرا پوشید درنظرداشت دارباتی را سال تاریخ وصل گفت خرد قصر جنت بود مكان سعيد

### سيدعبدالملك شاه قادري قدسرهٔ

خلف سیدشاه عبدالمحمد قادری بیجا پوری ۔ آپ بڑے عارف باللہ بزرگ تھے۔ اکا بر ساداتِ کرام سے مشہور ہیں۔ پیجا پور میں رہا کرتے تھے۔ جامع علوم صوری ومعنوی ، اور اینے والد ماجد کے مرید وخلیفہ تھے۔

کہتے ہیں کہ عالم گیر بادشاہ نے ٩٤٠ ه میں سکندرشاہ عادل شاہی والی بیجا پور کو قید كركے پيجا بوركو لے ليا۔ اور اس وقت سيدعبد الملك قادري كا شهره وكرامات سن كے ملاقات کے واسطےآب کے گھرآیا۔خادم سے کہا کہ میں آپ کی ملاقات کوآیا ہوں۔ سيدعبدالملك نے كہلا بھيجا كەتۋا گرسكندر عادل شاه كواس كى بادشاہت دے دي تو

میں تجھ سے ملاقات کرتا ہوں۔خادم نے عالمگیرکوالیا ہی جاسنایا۔عالمگیرنے کہا:فقیرکو سلطنت سے کیا کام ہے۔ میں فقط ملاقات جا ہتا ہوں۔سیدعبدالملک نے پھرخادم کے ہاتھ کہلا بھیجا کہا۔ ہاتھ کہلا بھیجا کہا۔ ویاد خادم کے سیرے لیے آیا ہے، دیکھ کے چلاجا۔

جب خادم سے عالمگیر نے یہ بات سی ، یکا یک عالمگیر کو ایک عمدہ باغ نظر آیا، جس میں انہار واشجار بکثرت تھے، اور اس کی تازگی وسجاوٹ آ کھوں کونور بخشی تھی۔ بادشاہ سیر کرتا ہوا اندر گیا، وہاں ایک عالیشان گنبد دیکھا، اس پر مرقوم تھا: ہذا گنبد قطب العارفین سیدعبد الملک شاہ قادر کی قدس سرہ ۔ تھوڑ کی دیر کے بعدیہ باغ سامنے سے غائب ہوگیا۔ عالم گیرکیا دیکھا ہے کہ پھر انھیں کے گھر پر کھڑ اہوا ہے۔

خادم سے کہا کہ جا اور حضرت کی خدمت میں خبر دے کہ جھے سے ملاقات کریں۔
حضرت پھروہی الفاظ زبان پرلائے۔ عالم گیرنے کہا کہ میں سکندرکو بادشاہت نہیں دیتا۔
عبدالملک نے فرمایا تو بھی ملک کوزندہ سلامت نہیں جائے گا، اور چھ کو تخت دہلی اب نہیں
ملتا۔ کہتے ہیں کہ عالم گیر ہیں سال تک اسی دکن میں کو چہ گردی کرتے رہے۔ کا ااھ میں
انتقال کیا، اور دہلی نہ جانے یائے۔

آپ کے تصرفاتِ ظاہری وباطنی بہت ہیں۔ • ارمحرم اااا صیں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار پیجا پور میں فتح پور دروازہ سے متصل النگی درویش مجذوب کے مزار کے پاس اینے والد ما جدسیدشاہ عبد الحمد قادری کے پہلومیں مشہور ہے۔

## سيدشاه فضل الله كاليوى قدسره

آپ میر سید احمد کالپوی کے فرزند رشید اور خلیفہ تھے۔آپ مشایخین کرام اور عارفین عظام سے ہیں۔ جامع دانش صوری ومعنوی تھے۔ زہدوتقوی اور عبادت وغیرہ

#### میں متاز اور مشایخین عصر میں معزز اور مقبول تھے۔

نقل ہے کہ ایک وقت چار شخص آپ کے پاس آئے اور عرض کی کہ ہم لوگوں کے دل قساوت اور حب دنیوی سے پھر ہور ہے ہیں۔ بھی ہماری آنکھوں میں آنسونہیں آئے۔
آپ کا نام س کر بہت دور سے آئے ہیں۔ اس وقت آپ اپنے وطن جالندھر کو خطا کھ رہے تھے، آپ نے خط چھوڑ دیا اور الی توجہ فر مائی کہ چاروں شخص مرغ بیمل کے مثل تڑ پنے گئے۔
آپ کے چہرہ مبارک کا عکس بخلی ستون ہا ہے ایوان پر کہ قلعی سنگ مرمر سے مثل آئینہ کے تھی چیکنے لگا، اور وہ چاروں دو پہر تک حالت بے خودی اور بے ہوثی میں پڑے آئینہ کے تھی چیکنے لگا، اور وہ چاروں دو پہر تک حالت بے خودی اور بے ہوثی میں پڑے رہے۔ پھر افاقہ کے بعد آپ سے بیعت کی۔ اس طرح ہزار ہالوگ آپ کی ذات فیض رہے۔ یہواروں دو پر اللہ عیں رحلت فر مائی۔ آپ کا مزار شہر کالپی میں زیارت گاہ عالم ہے۔ [عمدۃ اللاھ میں رحلت فر مائی۔ آپ کا مزار شہر کالپی میں زیارت گاہ عالم ہے۔ [عمدۃ الصحافی ]

### سيدشاه طاهرقا دري قدسرهٔ

سیدشاہ حضرت عرف شاہ عبداللطیف لا اُبالی کرنولی۔آپ مشاہیر مشاہیخین کرام سے ہیں۔ ۱۴۴۰ھ میں تولد ہوئے۔ ہیں سال کامل والد ماجد کی خدمت میں رہے، اور ریاضت ومجاہدہ کیا۔ اکثر اوقات حضرت سیدالا بدال کی خدمت میں حاضر رہ کر علوم فلا ہری وباطنی سیکھااور حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی کی روحِ پرفتوح سے فیض اویسیہ اخذ کیا۔ پدر بزرگوارکی خدمت میں سلوک وعرفا کے جملہ مراتب طے کیے اور جمیع اذکار واشغال وریاضات ومجاہدہ کرتے رہے۔

اجازت وخلافت کے بعد آپ نے مندار شاد کوگرم کیا۔صد ہالوگ آپ کی خدمت میں آکرم ید ہوتے تھے۔کرامات وخوار قِ عادات بکثرت آپ سے ظاہر ہوئیں۔ چنانچہ

(234)

یجا پور کے تعلقات میں اسلام نے آپ کی ذات فیض آیات سے رونق پائی، اور اکثر کفارومشرکین آپ کے ہاتھ پرتائب ہوکراسلام لے آئے۔

اکثر بزرگانِ کبار: شخ صاحب پلارتی، سیدشمس الدین قادری اور قاد رانگا آپ کے ہم عصر بیں اور باہم ملاقات رکھتے تھے۔ ۲۷رزیج الاوّل ۱۱۱۵ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار بیرون حصارادھونی عرف امتیاز گڑھ میں مشہور ہے۔

## شاه ابوالمعالى چشتى قدسرهٔ

آپ ساداتِ عظام ومشایخین کرام سے ہیں۔صاحب عشق ومحبت ووجدوساع تھے۔آپ نے خرقہ خلافت چشتیہ صابر بیش خواؤ دچشتی سے بھی حاصل کیا، جن کے والدسید محمدا شرف قصبہ المیٹھہ ضلع سہار نپور میں رہتے تھے۔

والدکی وفات کے بعد شاہ ابوالمعالی چونکہ خوردسال رہ گئے تھے تو والدہ نے آپ کو شخ محمد صادق کے سیر دکر دیا۔ انھوں نے علوم ظاہری وباطنی سے آپ کو مستفید کیا، اور جب خود قریب الموت ہوئے تو شخ داؤد چشتی کے سپر دکر دیا۔ شخ داؤد نے بکمالِ لطف خرقہ فقر آپ کوعنایت کیا۔

ایک روز تھا ٹیسر میں مجلس مشایخ جمع تھی ،عندالتذکرۃ حضرت شاہ ابوالمعالی نے فر مایا کہ مرگ وحیات (کا فلسفہ) لا الہ الا اللہ کے نفی و اِ ثبات میں ہے۔ جضوں نے بیکلمہ دل سے پڑھا ہے اگر وہ لفظ لا زندہ کے کان میں کہہ دیں تو مرجائے ، اور اگر اِلا کہہ دیں تو مرجائے ، اور اگر اِلا کہہ دیں تو مرجائے۔ مردہ جی اُٹھے۔

حاضرین مجلس نے امتحان کی التماس کی ۔ کہتے ہیں کہ آپ مجلس سے اُٹھے اور ایک گاؤمیش کے کان میں جواس گھر کے صحن میں بندھی ہوئی تھی لا الہ کا لفظ کہا وہ فی الفور گر کر

مرگئ \_ پھر دوسرے کان میں إلا اللہ کا لفظ کہا فی الفور گاؤ میش جی اُٹھی۔ ١١١٦ه میں آپ نے وفات یائی۔ [حدیقة الاولیاء]

### سيدشاه عنايت اللنقش بندى قدرسرهٔ

خلف سید محمد تجندی متوطن بالا پور برار۔ آپ مشاہیر علما ےعظام اور اکا برمشا یخین کرام سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ نے تکیل علوم ِ ظاہری کے بعد مخدوم شخ ابوالمظفر بر ہان پوری خلیفہ خواجہ محمد معصوم مجددی نقشبندی کی خدمت میں آ کرفیض ارادت وخلافت نقش بندیہ مجددیہ حاصل کیا۔ مراتب نقر وا شغال اذکار طے کرنے کے بعد مرشد کی اجازت سے بلا بورکی طرف آکرا قامت اور وہاں عبادت اشغال واذکار میں مشغول ہوگئے۔

اُمراورؤساے وقت نے آپ کا بڑا اِعزاز کیا ، سجد وخانقاہ بنوادی ، اور بطورِ انعام چند دیہات اخراجات خانقاہ کے لیے آپ کوعنایت کیے۔ کئی سال تک آپ نے نقار ہُ مشیخت کوخوب بجایا اور دکن میں نقش بندیہ مجد دید کا فیض جاری کیا۔ ۱۱۵م صفر کا ۱۱۱ھ میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا مزار بالا پور میں ہے۔ آپ کے تین صاحب زادے آپ کے شھے۔ سید منیب اللہ ، سید محبّ اللہ ، اور سید منین اللہ۔

### شيخ منتجب الدين قا دري قدس رهُ

خلف شیخ محمد۔ آپ دھولتہ کے رہنے والے اور شیخ صدیقی مشہور ہیں۔ مشاہیر بزرگان واکا برمشا بخان بیجا پورسے ہیں۔ جامع علوم شریعت وطریقت اور صاحب کشف وکرامات تھے۔ آپ دھولتہ سے محمد آباد بیدر آئے اور شیخ ابراہیم مخدوم جی قادری کے مرید موئے۔ خرقہ خلافت قادریہ حاصل کیا۔ وہاں سے پیرومرشد کی اجازت سے بیجا پوریس

#### آئے، وہاں سکونت اختیار کی۔

طالبوں اور مریدوں کے ارشاد وہدایت میں مشغول ہوئے۔ دین دار ، پر ہیز گار اور حفظ مراتب شریعت میں لا ثانی تھے۔ دنیا داروں کی صحبت سے نفرت کرتے تھے۔ آپ سلطان ابراہیم عادل شاہ ثانی کے زمانے میں موجود تھے۔

آپ کے فرزند فخر الواعظین شخ محی الدین بڑے عالم واعظ گزرے ہیں۔۱۱۱۹ھ میں آپ نے رحلت فرمائی۔آپ کا مزار بیجا پور میں ابراہیم پور کے درواز ہ کی جانب حصار کے باہر ہے۔ [روضة الاولیاء]

# سيدعبدالرطن عرف ميان صاحب قل سره

آپ میران سید محمد مدرس بیجا پوری کے فرزنداور کمل مشایخین وعلاے ربانی سے بیس میران سید محمد مدرس بیجا پوری کے فرزنداور کمل مشایخین وعلام میں جو بیس میں جو نذروفتو کی تھے۔ تیمی میں جو نذروفتو کی آتاس کواپنے پاس ندر کھتے تھے، شام تک سب تقسیم کردیتے تھے۔

آپ نے نفس رحمانی مقامات عروج ونزول میں ایک رسالہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ بڑے صابر اور زاہد وعابد تھے۔ کسی نے اگر پچھآپ سے بے ادبی کی ، سزا پائی۔ جب آپ نے کتاب نفس رحمانی کسی تو ہجا پور کے بعض علماے طواہر نے آپ سے مباحثہ کیا، آخر وہ اپنی کج فہمی سے باز آئے، اور آپ کے مریدوں کے زمرے میں شامل ہوئے۔

مکتوباتِ رحمانی بھی آپ کی تصنیف سے ہے۔اس میں آپ نے اپنے فرزندسید علی محمد کے لیے بہت کچھ نصات کو غیرہ لکھی ہیں۔ بہت سے خوارق وتصرفات آپ سے صادر ہوئیں۔اارر بچے الثانی ۱۱۲۰ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ بچاپور میں شہر پناہ سے متصل جامع مسجد کے قریب آسودہ ہیں۔

# خواجه شخ يجيٰ مدنى چشتى قدل سرهٔ

آپ کا نام محی الدین لقب شخ یجی ، والد کا نام شخ محمود بن شخ حسن محرچشتی ہے،
فاروتی شخ ہیں۔آپ مشاہیر علما بے ربانی سے ہیں۔ کا اور میں تولد ہوئے۔آپ نے
فیض اِرادت وخرقہ خلافت اپنے والدشخ محمود سے پایا، اور اپنے داداشخ حسن محرچشتی سے
بھی ایام طفلی میں فیض باطنی اخذ کیا ہے۔ شاہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی آپ کے کمل خلفا
سے ہیں۔

کہتے ہیں کہ سیدنا سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھم سے آپ احمد آباد سے ۲۷ سال کی عمر میں ہجرت کے مدینہ طیبہ جاکر سکونت پذیر ہوئے ،اس واسطے آپ مدنی مشہور ہوئے ۔عمر کے آخری چودہ سال آپ مدینہ میں رہے۔ وہاں آپ نے اپنے بزرگوں کے سلسلے کو بڑی رون تبخشی۔

آپ ہمیشہ مریدوں کو تعلیم وارشاد کیا کرتے، اور فیض ظا<mark>ہری وباطنی</mark> سے مالامال کرتے ہوئے۔ آپ کا مزار مدینہ میں کرتے تھے۔ ۲۸ رصفر ۱۱۲۲ھ میں آپ راہی ملک بقا ہوئے۔ آپ کا مزار مدینہ میں حضرت عثان غنی کے مزار کے یاس ہے۔ [تذکرة المشانخ]

### شاه عارف معمر قدس رهٔ

آپشاہ برہان قادری برہان پوری کے مریدوخلیفہ ہیں۔ کئی سال پیر کی خدمت میں رہے۔ مجاہدہ وریاضت کرکے پیرسے اجازت باطنی وخرقہ خلافت قادر یہ پایا۔ آپ نے اکثر درویشوں سے استفادہ کیا۔ سیروسیاحت میں کئی سال پھرتے رہے۔ چالیس سال دبلی میں خانہ بدوش رہے۔ دن کو پھرتے رہتے جہاں رات ہوئی و ہیں سور ہتے۔

آپ نے بہت کمی عمر پائی تھی۔ سوال کسی سے نہ کیا، جس گھر میں آ جاتے دویا تین روز وہیں قیام کر لیتے۔ اگر کوئی تکلیف کرتا، مہمانی قبول نہ کرتے۔ اس طرح آپ نے اپنی تمام عمر گزار دی۔ توکل وقناعت اور فقر وفاقہ گویا آپ کو درثے میں آیا تھا۔

کہتے ہیں کہ آپ کے معتقد سیدا نورخان نے نواب قطب الملک سے کہہ کر آپ کے لیے بیت المال سے کہہ کر آپ کے لیے بیت المال سے زمین لے کر چبوترہ گذر کوتوالی سے متصل ایک جمرہ بنوادیا تھا۔ آپ نے تمام عمروہاں بسر کی، اوراشغال واذ کاراورعبادت وریاضت میں مشغول رہے۔

آپ سے کرامات وخوارقات بکثرت ظاہر ہوئے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی عمر تین سو سال سے زاید تھی۔ ۱۱۲۵ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار د، ہلی میں جمرہ کے روبرو سال سے زاید تھی۔ ۱۲۵ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار د، ہلی میں جمرہ کے روبرو ہے۔ [ تذکر وَ اولیا ہے د، ہلی ]

## شاه محمد فربا دا بوالعلائي قدسرهٔ

آپ سید دوست محمد ابوالعلائی کے مرید و خلیفہ ہیں۔ آپ نے حالت استغراق پر غلبہ پالیا تھا۔ خوراک و پوشاک سے اکثر بے خبر اور ہمیشہ ذاکر وشاغل رہتے تھے۔ بسا اوقات آپ خودکو گم کر دیتے تھے اور بچھونے پر جبتو کرتے۔ اگر کوئی پوچھتا کہ حضرت کیا ڈھونڈتے ہو؟ تو آپ فرماتے: فرہادیہاں بیٹھاتھا، کہاں گیا۔

آپ کی توجہ تو می الما ثیر تھی۔ ایک نگاہ میں آدمی بے ہوش ہوجا تا۔ ہنگام ساع میں مراقب بیٹھتے اور عالم محویت کی سیر کرتے۔ آپ کی کشف وکرامات وجذبات کا حال کثرت سے زبان زدِخلایق ہے۔ میراہل اللہ، اور برہان الدین وغیرہ آپ کے خلفا میں کثرت سے ہیں۔ ۲۵؍ جماد کی المائی ۱۲۵ اھیں آپ کا وصال ہوا۔ دہلی محلّہ مخل پورہ میں آپ کا مرارہے۔

### قا درلنگه صاحب کوتال قتن سرهٔ

آپ کانام شاہ عبدالقادر ہے۔آپ فقیر کامل اور درویش واصل بحق سے۔ شخ سلیم چشی کے نبیرہ ہیں۔ صاحب تصرفاتِ ظاہری وباطنی سے۔ ابتداے حال میں سپاہی پیشہ سے۔ ایک روزشاہ امین الدین اعلیٰ چشتی کی خدمت میں پنچے۔ پیر کی محض ایک نگاہ کیمیا اُثر سے آپ کا دل و نیا کی محبت سے سر دہوگیا۔ پھر گھر کوآئے ، تمام مال واسباب راہِ خدا میں لٹا کرشاہ امین الدین اعلیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر مرید ہوکر تھوڑے روز میں مجاہدہ وریاضت کر کے اعلیٰ مرتبہ تک پنچے ، اور خرقہ خلافت حاصل کر کے اپنے وطن آئے۔ کہا ہدہ وریاضت کر کے اعلیٰ مرتبہ تک پنچے ، اور خرقہ خلافت حاصل کر کے اپنے وطن آئے۔ کنٹر امیں لوگ لوگایت فرہب رکھتے تھے۔ چنانچہ لنگ بت جو ہمیشہ آپ کی گردن میں لئکا رہتا تھا اس کو کو کھول کر اپنے پاؤں میں باندھ لیا۔ قوم لنگایت نے آپ پر جموم کیا کہا کہ ان کوآپ نکال ڈالیس۔ آپ نے فرمایا کہتم سب اپنے انگ نکال کر اس کویں میں ڈال دو، اور پھر اپنالنگ اس کویں سے طلب کرو۔ کہتے ہیں کہ پانچ ہزار لوگوں نے میں ڈال دو، اور پھر اپنالنگ اس کویں سے طلب کرو۔ کہتے ہیں کہ پانچ ہزار لوگوں نے اپنے لنگ کواس کویں میں چینک دیا۔

پھرتھوڑی دیر کے بعدسب سے کہا کہتم اپنے لنگ منگواؤ۔ چنانچہ قوم لنگایت نے کنویں پر جائے اپنے لنگ کوسحر ومنتر کے ذریعہ منگوا نا چاہالیکن کسی کالنگ باہر نہ لکلا ۔غرض قوم انگایت تین روز تک وہاں بھو کی اور پیاسی رہی ؟ کیوں کہ اس قوم کے ہاں دستورتھا کہ لنگ کی یوجا کے بغیروہ کھانا وغیرہ نہ کھاتے تھے۔

جب قوم انگایت اپنے کام سے پشیمان ہوئی توعا جزآ کرقا در لنگہ سے عرض کی ۔قادر لنگہ ان کی عاجزی دیکھ کر کنویں پرتشریف لے گئے اور باوا نے بلند فرمایا: اے میرے لنگ تمام لنگوں کو لے کر پانی کے اوپر چلے آؤ۔ چنانچہ بیفرماتے ہی تمام لنگ پانی پرآ موجود

ہوئے۔ پھرآپ نے تھم دیا کہ اے لنگ! تمام کنگوں کو لے کرپانی کے پنچے چلے جاؤ، تووہ سب لنگ پنچے شیب میں چلے گئے۔ جب قوم لنگایت نے آپ کی بیر کرامت دیکھی تو اسی روز بعض نے اسلام قبول کر لیا اور آپ کے مرید ہوگئے۔

کہتے ہیں کہ آج تک آپ کا ایسا تصرف جاری ہے کہ شاہ امین الدین اعلیٰ کے کسی اور مرید سے ایسا ظاہر نہ ہوا۔ آپ گروہ طلامتیہ سے ایک بے شرع فقیر سے۔ حالت جذب آپ غالب رہتا تھا۔ اکثر اوقات مغلوب الحال رہتے تھے۔ اار ذی قعدہ ۱۱۲۲ھ میں آپ کا اِنتقال ہوا۔

### شاه مسافرا درنگ آبا دی قدن سرهٔ

آپ مشاہیر فقراے کاملین سے ہیں۔ آپ شاہ سعید بلنگ پوش فقش بندی کے مریدو خلیفہ تھے۔ ہمیشہ یا دِالٰہی اورعبادت وریاضت واشغال میں رہتے۔اورنگ آباد میں آپ نے تکیہ ومسجد و خانقاہ اور حوض وغیرہ عمارات ایسی تیار کرایا تھا کہ چیثم <mark>زمانہ نے</mark> ایسا تکمیہ فقیر کم ہی دیکھا ہوگا۔ بلکہ ہندوستان میں این نظیر نہیں رکھتا تھا۔

بڑے بڑے علما ومشا یخین دیاراُس وقت آپ کی خانقاہ میں رہتے اور کتب خانہ سے فوائد حاصل کرتے تھے۔اس زمانہ میں وہ تکیہ مرجع علما وفضلا بنا ہوا تھا۔مسافر دووقت طعام لذیذ پاتے تھے۔شاہ محمود آپ کے خلفاسے ہیں۔ ۱۲۲اھ میں آپ کا وصال ہوا۔ اورنگ آباددکن میں آسودہ ہیں۔تاریخ رحلت ہے۔

مسافر شاه اقلیم حقیقت مقیم عرش شداز فرش این طاق چووفت وصلش آمداز روشوق مجتی پیوست ازبس بود مشاق خرد تاریخ سال رحلتش گفت مسافر شد زعالم قطب آفاق

### سيداسداللهابوالعلائي قدسرهٔ

آپشاہ فرہاد ابوالعلائی کے مرید وخلیفہ ہیں۔ کمالاتِ ظاہری وباطنی سے آراستہ وکراماتِ باہرہ سے پیراستہ تھے۔صاحب ججہ العارفین فرماتے ہیں کہ آپسلطانِ وقت معتمد اور سپاہِ پاسبانِ حضوری کے سرکردہ تھے۔شب کو جب بادشاہ آرام کرتا، تو آپ جماعت سپاہِ فاصہ کو ہم راہ لے کرتمام شب پاس انفاس کے ذکر میں مشغول رہتے۔ مافظین پر بھی نسبت قبلی غالب رہتی تھی، وہ تمام شب صبح تک ایک حالت صحومیں کا دیتے۔صلوٰ قصبح کی بانگ س کرسب کو ہوش آ جاتا تھا۔

ایک روزایک بادشاہ آپ کے حال سے واقف ہوا۔ بڑی تعظیم وکریم کی اور منصب عالی پر معین فر مایا۔ اُمراے عظام اور خلائق آپ کی طرف رجوع کرنے گئی۔ رازا فشاکے باعث آپ نے خدمت سلطانی ترک کردی۔ اور گوشہ عزلت میں بیٹھ کرتو کل وقناعت کو میرساماں بنادیا۔ آپ کی خدمت میں جوکوئی آتا فیض پاتا تھا۔ خوارق وغیرہ عجائبات آپ میرساماں بنادیا۔ آپ کی خدمت میں جوکوئی آتا فیض پاتا تھا۔ خوارق وغیرہ عجائبات آپ میرساماں بنادیا۔ آپ کا مزار دہ بلی سے بہت ظاہر ہوئے۔ ۲۵؍ جمادی الثانی کا الصور آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار دہ بلی میں ہے۔ [کیفیۃ العارفین]

### ميرمحرنعمان نقشبندي قدسره

خلف شمس الدین یجی معروف میر بزرگ - آپ شخ کامل اور عالم فاضل تھے - آپ حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی کے مرید وخلیفہ ہیں ۔ آپ نے آغازِ شباب میں شہر بلخ میں علوم ظاہری سیکھا اور وہاں سے ہندوستان پنچے - حضرت خواجہ محمد باقی باللہ نقشبندی سے فیض ارادت اور خلافت نقش بندیہ حاصل کیا ، اور حضرت مجدد کی خدمت میں آ کرفیض باطنی و تعلیم مراتب سلوک کی تحمیل کی ۔

پھرطالبانِ حق کی ارشاد وہدایت کی غرض سے حضرت مجدد نے میرنعمان کو ہر ہان پور کی طرف بھیجا۔ اس وقت حضرت شاہ محمد بن فضل اللہ اور حضرت شاہ عیسیٰ جند اللہ بقید حیات تھے۔ان دونوں حضرات کی رحلت کے بعد بر ہان پور کے تمام خواص وعوام میر محمد نعمان کے معتقد ومرید ہوگئے۔

حضرت مجدد نے ان کوعنایت نامة تحریر فرمادیا کہ یہ قبول واعتقاد خلائق اس واقعہ خاص کا ظہور ہے کہ جوتم نے خواب میں دیکھا تھا۔ یعنی میر محمد نعمان نے جامع مسجد برہان پور میں حضرت سیدنا محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوخواب دیکھا کہ حضرات خلفا ہے راشدین بھی وہاں موجود ہیں اور حضرت مجدد کی ثنا وتو صیف بیان کرتے ہیں۔خواجہ محمد ہاشم نے زیدۃ المقامات میں مجدد کا حال بتفصیل کھا ہے۔ آپ کا مزار برہا نپور میں ہے۔

# شيخ ابوالمظفر صوفى بربانپورى قدس ره

آپ خواجہ محمد معصوم نقشبندی کے مرید و خلیفہ ہیں۔ اپنے مرشد کے تکم کی تعیل میں خلق خدا کی ہدایت کے لیے بر ہان پور تشریف لائے ، اور وہاں مدت تک رہ کرزبردست ہدایت وارشاد کرتے رہے۔ چانچہ ہزاروں آ دمیوں نے آپ کی خدمت بابر کت سے فیض نقش بندیہ حاصل کیا۔

آپ کا زہدوتقوی بہت مشہورتھا۔ جامع علوم ظاہری وباطنی تھے۔مولا ناشاہ عنایت اللّٰدُقْش بندی پالا پوری آپ کے خلفا ہے کرام سے ہیں۔ آپ کا مزار بر ہان پور میں عیدگاہ ہے متصل مشہور ہے۔

خواجه محمد بإشم قدل سرهٔ

یہ بزرگ ساداتِ کرام کی اولاد سے ہیں۔سابقہ فرزندی اور فیض ارادت نقش

بندیه میرنعمان اکبرآبادی سے رکھتے۔ بر ہان پور میں گوششنی اختیاری۔آپ کا توکل وفضل و کمال مشہور ہے۔ کتوبات مجدد کی تیسری جلدآپ ہی نے جمع کی ہے۔ نیز صاحبز ادگانِ مجدد کے حسب ارشاد زیدۃ القامات ٔ تالیف فر مائی ہے،جس کا نام برکاتِ احمدیہ رکھا ہے۔

آپ نے حضرت مجدد کی خدمت میں پہنچ کرفیض باطنی اخذ کیا۔ آپ کا کلام نہایت پاکیزہ ہوتا تھا۔ ہمیشہ عبادت وز ہدوتقو کی میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کا مزار بر ہان پور میں عیدگاہ سے متصل ہے۔

### ٹیبوا ولیا قدس رۂ

آپ بڑے عارف باللہ بزرگ تھے۔خواجہ امین الدین اعلیٰ مفن ارکات کے مر یدوخلیفہ ہیں۔آپ ہمیشہ بر ہنداور مدام یا دِمعبود میں مصروف رہتے تھے۔

کہتے ہیں کہ جب مولا ناسیرعلی محمر آپ کے سامنے سے جا<mark>تے تو اس</mark> وقت آپ ستر عورت کرتے ہوئے فرماتے سے حراج میں عورت کرتے ہوئے فرماتے سے کہ آ دمی آتا ہے، کپڑا لاؤ۔غرض آپ کے مزاج میں جذب وشوق کمال درجہ تھا۔ جوکوئی آپ کی خدمت میں جاتا، مارے رعب وہبیت وجلال کے خاموش بیٹھار ہتا تھا۔

ےرر بیج الا وّل ۱۳۰۰ ہے میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی تاریخ ولا دت' رضی اللہ' اور تاریخ رحلت' رضواعنہ' ہے۔ آپ کا مزارتاج پور میں مشہور ہے۔

# شاه فتح محمه قا دری کرانوی قدس رهٔ

آپ كملا به اوليا به قا دريه سے بيں - نام غياث الدين بن مبارك متوطن انباله -

(244) 0 بسركاتُ الاوليساء

سید طٰہ قطب الدین قا دری کے مرید وخلیفہ ہیں۔آپ نے مدینہ طیبہ میں جا کر حضرت شخ یجیٰ مدنی سے خلافت فیض قا در بیرا خذ کیا ، او ربغداد جا کر حضرت سیدنا غوث الاعظم کی روح مبارک سے فیض اویسیہ حاصل کیا۔

ا ۱۱ اھ میں حج بیت اللہ کے بعد کرانہ میں تشریف لائے ، اور خانقاہ ومسجد تعمیر کر کے لوگوں کی مدایت وارشاد میں مشغول ہوگئے۔آپ سے خوارق عادات بکثرت ظاہر ہوئے۔۲۹ رربیج الاوّل ۱۱۳۰ھ میں آپ نے رحلت فر مائی - کرانہ میں آسودہ ہیں۔

## سيدمجمة في خدانوا زسنتائش قدر سرهٔ

خلف قاضی برہان۔ آپ قاضی امام صاحب کے نام سے مشہور ہیں۔موسوی سادات سے ہیں۔مشاہیرمشا یخین وا کابراولیا ہے کاملین سے تھے۔قاضی سیدعلی محمد سینی تحجراتی کے مدرسہ میں علوم ظاہری سیکھا اور زہروتفویٰ اور عبادت وریاضت میں مشغول ہو گئے ۔آپ صاحب دعوت و چلہ کش ہیں۔

جب بإدشاه عالم گیر بیجا پور ملک دکن برحمله آور ہوا اور چندروز میں ملک دکن کو فتح کیا، تو راجه سنباجی ولد شیواجی بادشاه سے مخرف وباغی ہوگیا، اور ملک دکن میں قتل وغارت گری شروع کردی۔

عالم گیرنے اس کے مقابلے کے لیے اپنی فوج بھیجی اور اس کا کٹا ہوا سرطلب کیا۔ جب سعباجی راجہ کا شور وغل بالکل مٹ گیا تو اس کے جھوٹے بھائی سنتاجی راجہ نے اپنی قوم کے ہمراہ بغاوت کی راہ اختیار کی ۔عبداللہ خان ساکن بارہ صوبیدار بیجا پورنے اس کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس کے ہمراہیوں کوقید کر دیا۔اس وقت سنتاجی راجہ بھاگ گیا اور بیرا گی کے لباس میں چندروز پوشیدہ پھرتار ہا۔

چندروز کے بعدلوگوں کو جمع کرکے ملک میں لوٹ مار شروع کردی۔ خانزاد خان ومراد خان شاہی لشکریوں کے ساتھ اس کے مقابلے میں آئے ؛ مگر اُمراے مذکور پسپا ہوکر شکست سے دوچار ہوئے۔

جب بیخبر عالم گیرکوئیخی، نہایت آزردہ خاطر ہوا۔ سید محمد حسن خدا نواز کو بھمداعز از طلب کیا اور آپ سے التجاکی کہ کا فروں پر مجھکو فتح ملے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی دعا کی برکت سے سنتاجی کا سرسیا ہیوں نے بادشاہ کے حضور میں لا کر پیش کر دیا اور بہت پچھا نعام پایا۔ جس دن وہ مارا گیا، علی الصباح سید محمد حسن خدا نواز نے خون آلودہ شمشیرا پنے مجرے سے نکالی، بادشاہ اور تمام حضارِ مجلس کو دکھاتے ہوئے فرمایا کہ وہ مخالف اسلام اسی شمشیر سے مارا گیا ہے۔ اُس روز سے بیہ بزرگ سنتا کش مشہور ہوئے۔

انعام زمین وغیرہ آج تک آپ کی اولا دمیں جاری ہے۔ ۳رر جب ۱۱۳۰ھ میں آپ کا حوال ہوا۔ آپ کا مزاریجا پور کے اندرونِ حصار میں ہے۔ [رسالہ نوشتہ میر غلام جیلانی پیرزادہ گومرس]

## سيدميران شاه بھيك چشتى قدي سرهُ

نام سید محمد سعید، خلف محمد یوسف بسید ناامام زین العابدین کی اولا دسے ہیں۔ آپ مشاہیر مشاہخین چشتیہ سے ہیں۔ فیض ارادت وخرقہ خلافت چشتیہ شاہ ابوالمعالی چشتی سے مشاہیر مشاحب ذوق وشوق واستغراق اور عشق ومحبت الہی میں ہمیشہ سرشار رہتے تھے۔ مشابخین متاخرین میں سے کسی ہزرگ کوالی کشایش ظاہری وباطنی کی نصیب نہیں ہوئی تھی ، جیسی کہ آپ کو ہوئی ہے۔ آپ کے مرید کشرت سے اقطاب وابدال کے مراتب تک بہنچے۔

کہتے ہیں کہآپ کی والدہ سیدہ اور پاکدامن تھیں۔آپ کے بزرگوں میں سے زید سالار لشکر ہندکو بارادہ جہاد آئے اور شہر سوانہ میں قیام کیا۔ وہاں کے سیانہ نامی راجہ نے کمالِ حسد آپ کو حالت نماز میں شہید کردیا۔ سالار کی شہادت کے بعد ان کے صاحبز ادوں نے راجہ کے ساتھ جنگ کی اور فتح یاب ہوکروہ شہر لے لیا، اور وہیں پر سکونت پذیر ہوگئے۔

سلطان ممس الدین شاہ دہلی نے اُن کا شہرہ سن کر اپنی لڑکی سید شہاب الدین زیدسالار کے بیٹے کی نکاح میں دے اور دولت ظاہری وباطنی ان کونصیب ہوئی۔سید میرال بھیک نو برس کی عمر میں پتیم ہوگئے۔فریدالدین نامی ایک فاضل سے انھوں نے علوم ظاہری وباطنی حاصل کیا اور شاہ ابوالمعالی سے خرقہ خلافت چشتیہ پاکر مقتدا ہے ظاہری وباطنی ہوگئے۔

ہزار ہالوگ آپ سے فیض یاب ہوئے۔ کئی بار احیاے اموات (کے واقعات) آپ سے ظاہر ہوئے۔ اور خوارق عادات بھی آپ سے بکثر<mark>ت ظہور پذ</mark>یر ہوئے۔ ۵ر رمضان ۱۱۳۱ ھیں آپ نے رحلت فر مائی۔قصبہ ٹم ہر ام میں آپ کا مزار ہے۔ [حدیقة الاولیاء]

### سيدنورمجر بدايوني قدسرهٔ

آپ مشاہیر علاے کرام سے ہیں۔جامع علوم شریعت وطریقت تھے۔آپ نے حضرت شیخ سیف الدین بن محمد معصوم مجددی سے خرقہ فقراخذ کیا اور حافظ محمح محسن مجددی سے بھی فیض یاب ہوئے۔آپ مقاماتِ بلند، استغراقِ کامل اور جذبِ قوی رکھتے تھے۔ بندرہ برس جذب ومستی کی حالت میں گزار دی۔

اتباع سنت میں یہاں تک ثابت قدم سے کہ ایک دفعہ پاخانہ میں اُلٹا پاؤں رکھنے کی بجائے سیدھا پاؤں رکھنے دولت طاری بجائے سیدھا پاؤں رکھ دیا تو اس کی وجہ ہے آپ پر تین روز تک انقباض کی حالت طاری رہی۔ایک ہی وقت میں قوتِ چندروزہ کواپنے ہاتھ سے پکا کرر کھتے اور شدتِ بحوک میں وہی نانِ خشک کا کلڑا کھا کر قناعت کر لیتے تھے۔ کثر تے مراقبہ سے آپ کی پشت مبارک خم ہوگئ تھی۔

آپاصحاب دُوَل کی صحبت سے نہایت احتر از کرتے اور اسے ہم قاتل ہمجھتے تھے۔
کشف وکرامات اور تصرفاتِ باطنی آپ سے بہت زیادہ صادر ہوئے۔ جو کچھ زبانِ
مبارک سے فرمادیتے ویبائی ظہور میں آتا تھا۔ اہل حاجات اکثر آپ کے دروازے پر
حاضر ہوتے اور اپنا مدعا پاتے تھے۔ اارذی قعدہ ۱۳۵ھ میں انتقال فرمایا۔ [انوارِ

### شاه عبدالرزاق بانسوى قادرى قدس سرهٔ

متوطن بانس بریلی۔مثاہیرمثایخین متاخرین اور اکابر عارفین سے ہیں۔آپ ہدایت حال میں اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتے۔آپ نوکری کیا کرتے اور اس سے قوتِ لا یموت پیدا کر کے اس پر قناعت وتو کل کے ساتھ گذران کیا کرتے تھے۔آپ شب وروز خدا کی عبادت وریاضت ومجاہدہ اوریا دِ الہٰی میں مشغول رہتے تھے۔

جب کوئی سوداگررئیس آپ کے حضور میں آتا اور تخذونذ رانہ وغیرہ لاتا تو آپ اس روپے کواپنی چا در کے کونے میں باندھ لیتے۔ اکثر اوقات وہ رو پیدلوگ چا در سے کھول لیتے؛ لیکن جب آپ روپے کے مالک کے سامنے آتے تو اپنی چا در رکھ کر فرماتے کہ تمھارے روپے امائۂ اس چا در کے کونے میں بندھے ہوئے ہیں، نکال ہو۔ چنانچہ وہ لوگ چا در کی گرہ کھولتے اور جتنے روپے ان کو دیے تھے اُتے ہی روپے اُس میں سے

نكلتے تھے\_

آپ کی وضع سیا ہیا نہ تھی۔شمشیر وسیر کہنہ ہمیشہ پاس رکھتے تھے۔علم ظاہری کا بیرحال تھا کہ جوادق مسکدعلا سے حل نہ ہوتا، آپ کے یاس جاکرحل کرتے تھے۔ (بانی درس نظامی)مولا نانظام الدین کھنوی آپ سے شرفِ بیعت رکھتے تھے۔

نقل ہے کہ ایک دفعہ موسم بارش میں آ دھی رات کو آپ بانس بریلی کے کسی کو ہے میں باواز بلند فرمارہے تھے: اے لوگو! اس وقت اگر کوئی مجھے ایک کش حقہ کا بلا دے گا تو اس کواس زمین کی با دشاہی دیے دوں گا۔

ایک بازاری حقه کش اس وقت حقه تیار کر کے بی رہاتھا،آپ کی بیصداس کرآپ کی خدمت میں پہنچااورحقہ سامنے رکھ دیا۔آپ نے حقہ پیا۔ پھر جب اس کود یکھا تو فر مایا تجھ میں با دشاہت کی لیافت نہیں ؛لیکن خیر با دشاہ کا وزیر بن جائے گا۔

غرض چندروز میں حقہ کش کے ہمسابیہ میں محمد شاہ کے کوئی امیر رہتے تھے وہ اچانک مرگئے اور وہ حقہ کش امیر متوفی کے ہم شبیہ تھا، تو لوگ اس کو باد<mark>شاہ کے با</mark>س لے گئے۔ بادشاہ نے چاہا کہ چیرہ نولی پراُس کی دستخط فرمائیں؛لیکن بادشاہ نے جب قلم اُٹھایا تو منصب سه ہزاری کا حکم کھھا گیا۔ با دشاہ نے وہ کا غذر کھ دیا، دوسرا کا غذلیا،اورلکھنا جا ہا تو قلم سے پنج ہزاری کا منصب کھا گیا۔ بادشاہ نے پھراس کا غذکور کھ دیا، تیسرا کا غذلیا اور قلم سے لکھنے لگا توفت ہزاری منصب سے اس کوسرفرازی ہوئی۔

بادشاہ نے حیرت میں ڈوب کرحقہ کش سے حال یو چھا تو اس نے عرض کی کہ میں ایک بازاری آ دمی ہوں۔ایک روز شاہ عبدالرزاق میرے مکان کے پاس سے گزرے اورحقه بلانے کی صدادی اور کہا جو مجھ کوحقہ بلائے بادشاہت یائے۔

میں نے اسی وقت حقد آپ کے سامنے رکھ دیا۔ جب آپ نے حقد پیا تو فرمایا: تو

بادشاہت کے لایق نہیں لیکن چھ کو وزارت ضرورمل جائے گی۔غرض ان کی زبانِ مبارک کی برکت سے میساز کی برکت سے میساز کی برکت سے میساز کی برکت سے میساز کردیا۔ ۲ رشوال ۱۱۳۷ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ بانس بریلی میں آسودہ ہیں۔

### شاه نورالله قدسرهٔ

آپ بزرگ کامل اور واصل حق تھے۔ شخ محمد نقش بندی ثانی کے مرید و خلیفہ اور صاحب تصرفات عجیبہ و کرامات غریبہ تھے۔ آپ سورت آکر جج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے ، وہال مخدوم اشرف کی سے فیض یاب ہوئے جو کمل خلفائے قش بندیہ مجددیہ کے بزرگ وقت تھے۔

شاہ نور اللہ مخدوم سیدعلی ہمدانی کی اولا دسے ہیں۔ جب ج سے واپس آئے تو سورت میں آکرسکونت کی اور مخلوق کی ارشاد وہدایت میں مشغول ہوگئے۔مولوی خیر اللہ ین محدث سورتی آپ کے خلفاسے ہیں۔ ۱۳۱۱ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار سورت میں اندرونِ حصار دریائے تی کے کنارے پر ہے۔

# شيخ كليم الله جهان آبادي قدن سرهٔ

خلف حاجی نور اللہ۔ شخ صدیقی تھے۔ مشاہیر مشایخین کرام اور اکابر علاے عظام سے ہیں۔فیض ارادت و نعمت خلافت چشتیہ شخ بجی مدنی سے آپ کو ملا۔اس کے علاوہ بہت سے بزرگانِ دین سے آپ نے فیوضاتِ ظاہری وباطنی اخذ کیے ہیں۔ آپ عالم عامل اور ولی کامل تھے۔ساع کا بہت شوق تھا؛ لیکن فرائض دین کو آپ نے کھی ترک نہ کیا۔

آپ نے استاد ابوالرضا ہندی سے علوم ظاہری سیکھا اور شیخ ابوالفتح قادری کی خدمت میں رہ کرعلوم باطنی کی تکمیل کی ۔ نیز امیر محترم لا ہوری سے خرقہ نقش بندیہ کواخذ کیا۔ آپ کی تصانیف سے تفسیر قرآن، سواء السبیل، تسنیم عشر ہ کا ملہ، کشکول، اور مرقع رقعات کیمی وغیرہ مشہور ہیں۔

مرزامظهر جانِ جانا ل فرماتے ہیں کہ ایک روز میں شخ کلیم اللہ کی ملاقات کے واسطے گیا۔ آپ صحیح بخاری کا درس دے رہے تھے، اور بیحدیث زیردرس تھی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آج شیطان کو میں نے دیکھا کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کے واسطے آیا تھا۔ میں نے چاہا کہ اس کو مبحد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں تو مدینہ کے لڑکے اس کے ساتھ کھیلیں؛ لیکن مجھے سلیمان کی دعایا دآگئی کہ رَبِّ هَبْ لِی مُلُکًا لا یَنْبَغِی لِاَ حَدِ مِنْ بَعُدِی .

جب اس کے معانی دیکھے تو میں نے اس سے ہاتھ اُٹھا لیے۔ مرزانے کہا کہ آپ حدیث کے معنی پراکتفا کریں گے۔ مگر آپ نے ایک صوفیا نہ نکتہ بھی بیان کیا کہا گرکوئی شخص کسی شخص پر کسی وجہ کا تصرف رکھتا ہوتو دوسر نے شخص کو چاہیے کہ شخص اول کے ملاحظہ سے اس شخص میں تصرف نہ کرے۔ خواجہ مصطفے آبادی، مولوی سید مجمع علی اور شخ نظام الدین چشتی اور نگ آبادی آپ کے خلفا مے مشاہیر سے ہیں۔ ۲۲ سر بھے الاق ل ۱۱۳۲ اھ میں آپ راہی ملک آخرت ہوئے۔ شاہ جہاں آباد میں لال قلعہ سے متصل خانم کے بازار میں آپ کا مزاریرانوار ہے۔ [منا قب العارفین] قطعہ رحلت۔

فضل و کمال خویش بود مرہم قلب ریش بود سال مال خویش بود سالت گفته ما تف مقلب زماں خویش بود

# شيخ نظام الدين چشتی اورنگ آبادی قدس رهٔ

آپ شخ صدیقی، شہاب الدین سہروردی کی اولاد سے تھے۔ مشاہیر اولیا ہے متاخرین اور اکابرعرفا ہے کاملین سے ہوئے ہیں۔آپ کا مولد دیار پورب میں قصبہ کا کوری ہے۔وہاں سے بقیہ علوم درسیہ کی تکیل کے اراد سے شخ کلیم اللہ جہان آبادی کا شہرہ سن کرشاہ جہاں آباد آئے۔

کہتے ہیں کہ جس روز شخ نظام الدین اورنگ آبادی شخ کلیم اللہ کی خدمت میں آئے، اس روز شخ کلیم اللہ کا ور وجد میں مشغول سے، اور شروطِ سماع کے موجب غیروں پر دروازہ بندر کھا جاتا تھا۔ شخ نظام الدین نے جب دروازہ بندد یکھاتو دستک دی۔ شخ کلیم اللہ نے آواز س کرمر پرکودوڑ ایا۔ مر پردروازہ پرآیا۔ برگانہ دیکھا۔ نام پوچھا اور شخ کلیم اللہ فدمت میں جاکر عرض کی کہ ایک نظام الدین نامی ایک برگانہ خض دروازے پرکھڑ اہے۔

شیخ نے فرمایا کہ جلدی اس کولا ؤ۔ مریدین دوڑے آئے اور آپ کو مجلس ساع میں لا بھایا۔ جب مجلس برخواست ہوگئ تو شیخ کلیم اللہ نے نظام الدین سے فرمایا کہ شیخ اور شام جلیس اور انیس صحبت دوام رہے۔ کہتے ہیں کہ پیر کے تھم سے آپ شیخ وشام اس مقبول کمبریا کے حضور میں آتے اور سعادت دارین حاصل کرتے تھے۔

آپا کٹر اوقات سبق اورتعلیم علم میں مشغول رہتے۔ بسااوقات محبت خدامیں ذوق وشوق، اورعشق ومستی وشورش شخ کلیم اللہ کے مریدوں کی دیکھتے تو تعجب کرتے تھے۔ غرض! آپ شخ کی نگاہ کیمیا اُٹر سے چند روز میں رہ کر درجه کمال پر پہنچے۔ اور فیض اِرادت وخرقہ خلافت پیران طریقت سے شرف اندوز ہوئے۔

پھر پیرسے اجازت لے کرروانہ ہوئے ، چونکہ دکن کی ولایت پرآپ کومقرر کیا گیا تو اورنگ آباد میں آکر سکونت اختیار کی۔اور اپنی خانقاہ میں مریدوں کی تلقین وارشاد میں مشغول ہوگئے۔اس جگہ آپ سے سلسلہ چشتہ کا فیض ونعمت خوب خوب جاری ہوا۔

آپ متاخرین میں بڑے کمال کے صاحب ولایت شیخ ہوئے ہیں۔خواجہ کا مگار خاں،خواجہ نولی سے متاخرین میں بڑے کمال کے صاحب ولایت شیخ ہوئے ہیں۔خواجہ کا مگار خاں،خواجہ نولی شاہ پنولی آپ کے خلفا مے مشاہیر سے ہیں۔ ۱۲رذی قعدہ ۱۳۲۲ھ میں آپ کا وصال ہوا۔اورنگ آبادد کن میں آسودہ ہیں۔ [مشکلوۃ]

### سيدشاه بركت الله مار هروى قدس رهٔ

آپ کے والد کا نام سید اولیں ہے۔آپ حضرت زید شہید بن سیدنا امام زین العابدین کی اولا دیس، مشاہیر مشایخین کرام اور اولیا سے عظام سے ہیں۔آپ اپنے والد کے مریدوخلیفہ تھے۔والد کی رحلت کے بعد مسند ارشا دکوزینت بخشی۔صد ہاکوفیش ظاہری و باطنی پہنچایا۔

اگرچہ آپ نے والد ما جدسے بیعت کی گرسید مربی بن سیدعبدالنبی سے بھی بیعت ماصل کی ہے۔ اور ریاضت و مجاہد ہُ شاقہ کر کے فیض خلافت قادر بید چشتیہ و سہرور دیداخذ کیا۔ نیز سید غلام مصطفے بلگرامی اور سید شاہ لدھا بلگرامی سے بھی فیض خلافت پایا ہے۔ آپ کے اجداد خاندانِ چشتیہ میں مرید سے بھر آپ کو قادر بیکاعشق پیدا ہوا اور اس میں فیض کامل حاصل کیا۔

آپ کے ریاضت ومجاہدے کا بیرحال تھا کہ تین برس کامل دو پییہ بھر چاول سے افطار فرماتے تھے۔حضرت سیدناغوث افطار فرماتے تھے۔حضرت سیدناغوث

#### الاعظم قدس مره کی روحِ مبارک سے فیض اُویسیہ پایا۔

جب سیدشاہ فضل اللہ کالیوی کی بزرگی کا شہرہ سنا، کالی گئے اور ان کی خدمت میں قادر رہے، چشتیہ، نقش بند رہے، سہرور دیداور مداریہ کے فیوضِ خلافت حاصل کیے۔ وہاں سے مار ہرہ تشریف لائے اور تمیں برس اپنے مقام سے نقل وحرکت نہ کی، اورلوگوں کی ہدایت وارشاد میں مشغول رہے۔ دسویں محرم ۱۳۲۲ او میں رحلت فر مائی۔ قصبہ مار ہرہ شریف میں آپ کا مزاریرانوارہے۔ [عمدة الصحایف]

#### سيدشاه بوسف قتل سرهٔ

آپ کمل مشاہیراولیا ہے دکن سے ہیں۔انوارالا خبار میں کھا ہے کہ آپ کے بھائی
کا نام سیدشاہ شریف ہے۔ بید دونوں بزرگ بہا درشاہ بادشاہ کے پاس سواروں میں نوکر
تھے اور فیض قادر بیر کھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مخدوم شاہ کلیم اللہ جہان آبادی کے مرید تھے۔
اور ہمیشہ یا دِیْ اور عبادتِ الٰہی میں معروف رہتے تھے۔

مشہور ہے کہ ایک دفعہ بادشاہ کے ہمراہ کسی مہم پر گئے تھے۔ صحوا میں تمام شاہی لشکر خیمہ زن تھا۔ آدھی رات کو یکا یک ہوا ہے تند چلی، تمام خیمے اُ کھڑ گئے، عظیم شوروغل ہر پا ہوگیا اور چراغال وغیرہ سب گل ہوگئے۔ دیکھتے ہیں کہ آپ کی پال کو چک جیسی کی تیسی ایستا دہ تھی اور دونوں برادر حقیق چراغ کے روبروقر آن مجید پڑھ رہے تھے۔ جب لوگوں نے آپ کی بیکرامت مشاہدہ کی تو معتقد ہوئے۔ جب آپ بادشاہ کے ہمراہ حیدر آباد آئے تو دونوں بھائیوں نے نوکری سے استعفیٰ دے دیا، اور تمام عمر خدا کی عبادت و بندگی میں بسرکردی۔

کہتے ہیں کہ جب شاہ یوسف کا انقال ہوا، شاہ شریف حاضر نہ تھے، ایک پہر کے

بعد تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ کا وصال کب ہواہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک پہرنہیں گزرا۔ آپ نے فرمایا:

'این شرط رفاقت نه باشد که ایثال ازین جهال بروندومن درین جهال باشم'۔ ( یعنی بیتو دوست ہونا نہ ہوا کہ خود تو اِس دنیا سے چلے اور مجھے اکیلا چھوڑ دیا! )

یہ کہہ کرآپ نے شسل کیا، حجرہ میں آ کربستر پرلیٹ گئے، سفید چا دراوڑھ لی اور جال مجق تسلیم کی۔ کار ذی قعدہ کو بیوا قعہ گزرا۔ ہیرونِ شہر حیدر آبادموضع نام پلی میں آپ کا مزار پُر انوار زیارت گاہ عالم ہے۔

## سيدشاه نورشكر كوهى قدن سرة

آپ کوشاہ محمد کوزہ نبات بھی کہتے ہیں۔آپ بزرگانِ کاملین اور واصلانِ حق سے ہیں۔ حضرت شاہ بر ہان راز الٰہی سے فیض ارادت وخرقہ خلافت شطار بیرحاصل کیا۔ ہمیشہ عبادت وریاضت اور زہدوتقو کی میں مشغول رہتے تھے۔لوگ آ<mark>پ کی خد</mark>مت میں آتے اور فیض یاتے تھے۔شاہ کریم اللارازی آپ کے خلیفہ کامل مشہور ہیں۔

الار ذی قعدہ ۱۱۳۳ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ بر ہان پور میں دریائے پتی کے کنارے پر آسودہ ہیں۔ [تاریخ برہان پور]

### حا فظ محمحس مجد دى قدس رهُ

آپ مولانا شخ عبدالحق محدث وہلی کی اولا دہیں، دہلی کے مشاہیر علما کرام سے ہوئے ہیں۔ چندروز تک طلبہ کو درس دیتے رہے۔ جب عشق اللی نے آپ کے دل پر غلبہ کیا تو حضرت شخ محم معصوم مجددی کی خدمت میں حاضر ہوکر مرید ہوئے اور خرقہ خلافت

تقش بندیہ مجدد بیر حاصل کیا۔ ورع وتقوی اور زہدور یاضت میں یکتا ہے روزگار تھے۔ ۱۱۲۷ھ میں وفات ہوئی۔ [انوارِ احمد بیر]

### سيدشاه نورالدين ابوالعلائي قدسرهٔ

آپ کا نام حاجی نور محمہ ہے۔ آپ نے فیض باطنی اور خرقہ خلافت خواجہ محمد الوفا ابوالعلائی اور خرقہ خلافت خواجہ محمد الوفا ابوالعلائی اور نگ آبادی سے حاصل کیا اور قادریہ وچشتیہ کے فیض واجازت رکھتے تھے۔ ساع ورقص کی محفل میں وجدو حال کا زوروشور آپ سے بہت نقل کیا جاتا ہے۔ ۲۲ مرمحرم ماالھ میں آپ کا انتقال ہوا۔ برہان پور میں آپ کا مزار ہے۔ [ تذکر ہُ دکن ]

### شاهشين احمد شطاري قدسرهٔ

خلف قاضی ابوالحن گجراتی ،صدیقی شخ تھے۔مشاہیرمشا یخین متاخرین سے ہوئے ہیں۔حضرت سیداحمہ گجراتی خدا نما شطاری کے مرید وخلیفہ تھے۔ صاحب اشغال واذکار اور جامع حقائق ومعارف وقو حید تھے۔مریدوں کی تربیت میں آپ یگا نہ عصر مشہور تھے۔ اکثر اوقات آپ سے خوارقِ عادات ظاہر ہوئے۔مشا یخین زمانہ میں آپ کی ذات بڑی غنیمت تھی۔ آپ کے خلفا میں شاہ افضل ،اور شاہ مجدالدین وغیرہ مشہور ہیں۔ ۲ریخ الاول ۱۵۱۱ھ میں آپ کا وصال ہوا۔اورنگ آباد میں آپ کا مزار ہے۔ [ریاض الاول ا

## يشخ بيرمحمرالمشهورسج بإرقدن سرة

آپ حاجی محمد نوشاہی کے مرید وخلیفہ ہیں۔ بڑے بزرگ، راست گو، صاحب شکر

وصبر وقناعت وزہد تھے۔خور دسالی سے پیر کی خدمت میں رہے۔ پیر کی نظر کیمیا اثر سے فیض حاصل کیا۔ وجد وساع میں نہایت شوق و ذوق رکھتے تھے۔ پچ یار کا خطاب مرشد نے آپ کو بخشا تھا۔

کہتے ہیں کہ جوکوئی آپ کے حضور میں آتا، آپ کی نظر کی تا ثیر سے وجدو حال کرتا اور ذوق وشوق پاتا تھا۔ جب نوشاہ نے رحلت فرمائی، پچ یار موضع نوشہرہ میں رہا کرتے سے، لوگوں نے آپ کی طرف رجوع کیا اور ان سے ستفیض ہوتے رہے۔ بڑے پُر فیض اور باہر کت شخ سے۔ گروہ نوشا ہیہ نے آپ سے بڑی زینت پائی۔ ۱۵۲اھ میں آپ کا وصال ہوا۔ نوشہرہ مغلال میں آپ کا مزار ہے۔

### شاه درویشمحی الدین قدر سرهٔ

آپ کا لقب دست گیرمیاں ،خلف شاہ عبد کی الدین ۔ آپ سید عبد اللطیف لا اُبالی کرنولی کی اولا دمیں ہیں۔والد کے رحلت فرمانے کے وقت آپ کی عمر جالیس سال تھی۔ آپ نے جد ہزرگ شاہ کی الدین ثانی کے کنف حمایت میں پرورش پائی ،علوم ِ ظاہری و باطنی کو حاصل کیا اور فیض و نعمت قادر ہے سے سر فراز ہوئے۔

دنیا کی محبت آپ کے دل میں بالکل نہ تھی۔ صوفیہ کے نزدیک دنیا داروں کی صحبت سم قاتل ہوتی ہے، آپ ہمیشہ اس سے متنفر رہے۔ اپنے عم حقیقی سید شاہ عبد اللطیف ثانی قادری سے خرقہ خلافت قادر بیا خذ کیا۔ اور عم حقیقی کی وفات کے بعد مسندار شاد پر بیٹے، اور مریدوں کی تعلیم وہدایت میں مشغول ہوگئے۔ شاہ عارف خدانما، شاہ توکل، شاہ عبدالغفور گجراتی اور شاہ قلندرو غیرہ آپ کے خلفا ہے کاملین سے ہیں۔

اخبارالانوار میں تحریر ہے کہ آپ کی ذات بابر کات ملک دکن میں ایک آفتاب تھی۔

حیدرآباد کے اکثر مشایخین عصرآپ کا برااعزاز واکرام کرتے تھے۔کیر صرف ہونے

اوجود آپ نے کسی سے بھی کچھ نہ مانگا۔ (نیز بید کہ) جوکوئی آپ کی خدمت میں
نذرانہ وغیرہ لاتا اس کورد کردیتے تھے۔ ۲۲٪ ذی الحجبہ ۱۱۵ھ میں آپ کا وصال ہوا۔
بیرون شہر حیدرآباد کاروان سرا ہے سے متصل آپ کا مزار ہے۔ تاریخ رحلت مہاوج حسن درولیش کامل دل حضرات دردل بودشامل مہاوج حسن درولیش کامل دل حضرات دردل بودشامل بتاریخ چہارم بست ذی الحج کتی می بودی گوشت واصل الطابق قادر ہہ

#### سيدشهاب الدين قادري قدس ره

خلف مخدوم سید آخق قا دری جمیری ۔ آپ بڑے نامی گرامی مشایخین متاخرین سے بیں ۔ صاحب علم وحمل اور پیکر زہدوتقویٰ تھے۔ آپ ہمیشہ مریدوں کی تعلیم وارشاد میں جیئے رہنے ۔ توکل وقناعت آپ کے مزاج میں بہت تھا۔ کہتے ہیں کہ جمیر میں وبا سے طاعون بڑی شدت سے نمودار ہوئی ۔ آبلہ سینہ پرآتا اور فوراً آدمی مرجاتا تھا۔ ہزار ہاآدمی اس مرض سے دار البقا کو سدھار گئے۔

مریدوں کی آپ کی خدمت میں آکر التماس کی اور اس مرضِ ملعون کے دفعیہ کے لیے آپ سے دعا چاہی۔ آپ نے مرض بہت زیادہ بڑھ جانے اور بہت سے لوگوں کے مر جانے کے سبب زبان سے فرمایا کہ سب آ دمیوں کے بدلے میں نے آبلہ قبول کیا۔ چنا نچہ اسی وقت آپ کے سینے پرایک آبلہ برآمد ہوا، اور تین روز میں آپ نے رحلت فرمائی، اور اسی روز سے مرضِ طاعون جمیر سے بالکل دفع ہوگیا۔ ۱۵۵ الصیں آپ کا وصال ہوا۔ جمیر میں آسودہ ہیں۔

#### سيدمحمرشاه دوله بربانپوري قدس رهٔ

خلف سید محمد ہاشم احمد آبادی۔ آپ پیرنصیر الدین محمد کی اولاد میں رضوی سادات ہیں۔ آپ عارف باللہ بزرگ، صاحب برکات ، کشف وکرامات اور خوارق عادات تھے۔ آپ کے جد بزرگ مدینہ سے ہندوستان آئے، اور لا ہور میں قیام فرما ہوکرلوگوں کو ہدایت وارشاد فرماتے رہے۔

اس خاندان کے چندافراد نے ملک گجرات میں آکر مسند مشیخت کوزینت بخشی اور کفارومشرکین کوحلقہ اسلام میں لائے۔سید محمد ہاشم نے گجرات میں خوب اسلام کورونق بخشی۔آپ کے فرزندسید محمد شاہ دولہ احمد آباد سے بر ہان پورآ کر متوطن ہوئے، اور ہمیشہ عبادت وتقویٰ وریاضت میں رہا کرتے تھے۔

اپنے والد ماجد سے فیض ارادت وخرقہ خلافت حاصل کیا۔صائم الدہراور قائم اللیل عصد ہرروز سرخ کم خواب کالباس پہنتے ،اور دوسرے روز اسے اٹھا کرفقر اکو بانٹ دیتے سے ۔ ہرروز سرخ کم خواب کالباس پہنتے ،اور دوسرے روز اسے اٹھا کرفقر اکو بانٹ دیتے ۔ پہن معمول تھا،اسی وجہ سے دولہ شہور ہوئے ۔

قصبہ سلطان پورموضع لا جورہ میں ایک ٹیکری پر قیام فر ماتھے۔خادم کو پانی لانے کے لیے بھیجا، قافلہ قوم ہنود چشمہ پر جانے سے مانع ہوا۔خادم حضرت کی بارگاہ میں خالی آفتا بہ لیے بھیجا، قافلہ قوم ہنود چشمہ پر جانے سے مانع ہوا۔خادم حضرت کی بارگاہ میں خال ہوتے ہی وہ چشمہ پانی ہوگیا اور قافلہ کے لوگ تشکل کے مارے سراسیمہ و پریشان ہوگئے۔اور اس خادم کی تلاش میں نکے۔غرض چند ہندو قافلہ کے اس شلہ پر بھی آگئے۔ یہاں آپ کو عبادت میں دیکھا،اپنے قصور کی معانی جابی۔

پھرآپ کی دعاہے وہ خشک چشمہ پھر جاری ہوگیا۔حضرت نے استفسار کیا کہتم لوگ

کہاں جاتے ہو۔سب نے کہا: ہم کانٹی جاتے ہیں۔حضرت نے فرمایا: اگرتم کووہ تیرتھ کا مقام یہاں نظر آ جائے تو ہماری اِطاعت کروگے۔سب نے عرض کی کہا یک مہینے کے سفر کو اگر ہم ایک دم میں پہنچ جائیں تو ہم سب آپ کے معتقد ہوجائیں گے۔

دوسرے روزعلی الصباح وہ لوگ اسباب کوگاڑی گھوڑوں پرر کھ کرمع عیال واطفال خدمت عالی میں پنچے۔حضرت نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور کہا کہ آستین کی طرف نظر کرو۔ ان لوگوں کو آستین میں ایک وسیع دروازہ نظر پڑا۔ ارشاد ہوا کہ اس دروازہ میں داخل ہوجاؤ، اور قدرتے الہی کا تماشاد کھو؛ کیکن ایک ہفتہ سے زیادہ وہاں قیام نہ کرنا۔

قافلہ ہنود داخلِ دروازہ ہوتے ہی شہرکانٹی میں پہنچ گئے، اوررسومات تیرتھ وغیرہ اُدا
کیں۔ایک ہفتہ کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے۔شہر کے دروازہ کے باہر نگلتے ہی وہ
سب قافلہ اس ٹیکری پرحضرت کے روبروآ موجود ہوا۔ ہندوؤں کواس واقعہ پر بہت تعجب
ہوا۔ ہنوداہل قافلہ کواس بات کا یقین ہوگیا کہ آپ ولی کامل ہیں، اور حضرت کے دست
مبارک پراسلام قبول کرلیا۔

ہزاروں ہنودآپ کے ہاتھوں پرمشرف باسلام ہوئے۔ پھرحضرت وہاں سے روانہ ہوئے اور برہان پور کے قریب بہادر پورہ میں سکونت اختیار کی ۔ حضرت کے فیض ہدایت سے تمام خاندلیں، برار اور اطراف نا گپور و گجرات وغیرہ منور ہیں۔ ۲۵؍ رجب ۱۲۹ھ میں آپ نے انقال فرمایا۔ بہادر پورہ میں برہان پورسے متصل آپ کا مزار پرانوار ہے۔

## شيخ نورالحق ابوالعلائي قدسرهٔ

المشہورشاہ نور ٹانی۔ آپ بڑے عارف کامل اور فقیر مجرد تھے۔ سیدشاہ نورالدین ابوالعلائی ہے آپ نے فیض ارادت وخرقہ خلافت ابوالعلائیہ حاصل کیا، اور قادریہ میں

فیض یاب تھے۔آپا پی خانقاہ برہان پور میں مریدوں کوارشاد وہدایت فرماتے۔تو کل وقناعت پرآپ کےاوقات بسر ہوتے تھے۔

میں سے پچھ نہ ما نگا اور گوشئہ قناعت سے پاؤں کو باہر نہ نکالا۔ صبر ورضا وسلیم میں سے پچھ نہ ما نگا اور زہدور یاضت وعبادت اللی میں شب وروز مشغول رہتے تھے۔ آپ کا آستانہ فیض کا مخزن بن گیا تھا۔ آپ کی نگاہ اکسیر کا درجہ رکھتی تھی، جس پر پڑجاتی تھی اس کا دل دنیا کی محبت سے سر دہوجا تا تھا۔ خواجہ محمد داراب چشتی بر ہان پوری آپ کے خلفا سے مشہور ہیں۔ جو آپ کی رحلت کے بعد سجادہ نشیں ہوئے۔ سار شوال ۱۱۲۳ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ بر ہان پور میں آسودہ ہیں۔

#### سيد بيرمحمد شطاري قدسره

آپسیدناشخ عبدالقادر جیلانی غوث الصمدانی کی اولاد میں ہیں۔ عالی درجات ولی کامل سے۔شاہ وجیدالدین مجراتی اورشاہ عبداللہ مجراتی سے فیوضات طاہری وباطنی اخذ کیا۔ صاحب خوارق عادات اور مظہر تجلیات ربانی سے۔ اپنو وطن سے خداشناسی کے شوق میں سفر کیا۔ احمد آباد مجرات کی جامع مسجد میں فروکش ہوئے، شب وروزیا دِخدا اورعبادت الہی میں مشغول رہتے تھے۔ اکثر ہزرگوں کی اُرواح سے آپ کوفیض اویسیہ حاصل ہوا۔

بہت بارآپ سے خوارقِ عجیب ظاہر ہوئے۔ جوزبان سے نکلتا وہی ظہور ہوتا۔ آپ کی زبان گویا کلیدخزانۂ غیبی تھی۔ حالت سکر میں کلمہ شطحیات آپ سے ظاہر ہوتے تھے۔ ہمیشہ مریدوں کی تلقین وإرشاد میں سرگرم رہتے تھے۔

جس روز آپ کے مزاج پر جلال غالب ہوتا، تین روز تک زمین پر بے ہوش پڑے

ر ہے۔ ہر چندمرید آپ پر سردیانی ڈالتے ،گر کچھانا کدہ نہ ہوتا۔ کہتے ہیں کہ اسی سوزِ آتش در دوعشق کی بے ہوشی میں ۲۲؍ جمادی الا وّل ۱۱۲۳ھ میں آپ واصل بحق ہوئے۔احمہ آباد میں قریب حویلی صلاح الدین خاں آسودہ ہیں۔

### شاه محد شريف چشتى قدي سرهٔ

آپسیدشاہ ابوالفتے محمہ کے فرزند ہیں۔مشا یخین متاخرین میں بزرگ،صاحب علم وزہدوتقوی ہیں۔مخدوم شخ نظام الدین اورنگ آبادی چشتی کے مریدوخلیفہ تھے۔آپ کا توکل وقناعت مشہور ہے۔صد ہالوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر فیض پاتے تھے۔ میراں سیدمحمد قادری سے ہی خرقہ خلافت یا یا۔

والد ماجد کی وفات کے بعد مسند مشیخت کو زینت بخشی۔ آپ کے مزاج پر جذب واستغراق غالب تھا۔ دہلی میں شاہ کلیم اللہ جہان آبادی کی خدمت میں جاکر پیرانِ چشتیہ کی نعمت باطن کواخذ کیا۔ ۲۷ر جب ۱۲۳ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ اور نگ آباد دکن میں آسودہ ہیں۔

#### سيدشاه آل محمد مار هروي قدي سرهٔ

خلف شاہ برکت اللہ۔ آپ مشاہیر مشاہ بخین کرام سے ہیں۔ اااا ھے کوبلگرام میں تولد ہوئے۔ آپ نے تمام عمر والد بزرگوار کے ظل عاطفت میں رہ کر فیوضات حاصل کیے۔ اٹھارہ برس ریاضات و مجاہدہ میں مشغول رہے۔ تین برس اعتکاف میں گوشنشیں تھے اور نان جو سے افطار کرتے۔ ہر طریقے کا مراقبہ واشغال واذکار جاری رکھتے۔ آپ نے بے حدوثار فیوضات وانوار و تجلیات حاصل کیے۔

آپ نے جبس نفس کو کمال در ہے تک پہنچایا تھا۔اس ضمن میں تین ماہ تک پیبہ بھر پانی پیا اور ایک پارہ نان خشک باجرہ پر قناعت گزیں رہے۔آپ کے فیض عام کا غلغلہ جب شہر کے اَطراف میں پہنچا تو جوق در جوق لوگ آپ کی خدمت میں آتے،اور اپنے مطلب ومقصد برکامیاب ہوکر جاتے تھے۔

آپ کے والد نے اپنی زندگی میں مریدوں اورطلبہ کی تربیت وتعلیم آپ کے سپر د کردی تھی، چنانچہ ہزار ہالوگ آپ کی ذات سے مرتبہ اعلیٰ پر پہنچے۔ ۲ ابر رمضان ۱۱۲۳ ہے میں رحلت فر مائی۔ مار ہرہ شریف میں مزارِ مبارک ہے۔ تاریخ رحلت ہے شاہ آل محمہ از دنیا نقل فرمود سوے دارِ جناں گفت تاریخ وصل ہاتف غیب شمس گر دید زیر ابر نہاں [عمدة الصحایف]

### شنخ محدراوي قدس ه

آپ کملاے مشایخین دکن سے ہیں۔آپ کا نام مخدوم صاحب قادری ہے۔اوائل حال میں آپ کملاے مشایخین دکن سے ہیں۔آپ کا نام مخدوم صاحب قادری ہے۔اوائل حال میں آپ سپاہی تھے۔ چینا پٹن میلا پور میں سکونت رکھتے۔والد ماجد کی وفات کے بعد آپ کو خدا طلبی کا شوق پیدا ہوا۔سفرا ختیار کیا، بسنت نگر جمستہ بنیاد کے قریب پہنچ، وہاں شاہ ناصر قادری خدمت میں رہے۔ مدتوں تک ریاضت ومجاہدہ کیا، اور آپ سے فیض ارادت وخرقہ خلافت یایا۔

پھر مدینہ طیبہ کوتشریف لے گئے۔ تین سال وہاں رہ کرا کثر بزرگانِ عصر سے فیض باطنی اخذ کیا۔ وہاں سے دکن کی طرف آئے۔ میلا پور میں آ کر قیام فر مایا۔ تمام عمر مریدوں کے ارشاد وہدایت میں گذاردی۔ آپ کی تصانیف سے سلوک وعرفان میں چندرسائل

مشهور ہیں۔

آپ جامع شریعت وطریقت تھے۔سید کریم الدین شہید را پُوری،خواجہ عبدالله، اورخواجہ رحمت الله آپ کے خلفاسے ہیں۔۳۸ر جب ۱۱۲۵ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ میلا پور میں آپ کا مزارہے۔

### سيدنو رالاعلى قدن سرهٔ

خلف سیدنورالحن نقش بندی۔آپ عالم علوم ِ ظاہری و باطنی تھے۔ فآوی فیض النقش بندیہ، اور فقہ میں شرح کیدانی وغیرہ رسائل آپ کی مشاہیر تصانیف سے ہیں۔آپ سورت سے اور نگ آباد تشریف لائے اور وہاں بڑاعز ازیایا۔

وزیرالممالک آصف جاہ سپہ سالا رفوج شاہی وہاں موجود تھے، کمالِ اعتقاد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معتقد انہ نذرانہ پیش کیا۔خدانے آپ کو دین و دنیا کی اتن دولت دے رکھی تھی کہ اس دولت کو آپ نے تمام فقراوغر بایر تقسیم کر دیا۔

ہزار ہا لوگ آپ کی خانقاہ میں پرورش پاتے، رات دن شغل وذکر میں مشغول رہتے۔ آپ کی ذات مبارک سے طلبہ ومریدین خوب فیض یاب ہوئے۔ ۱۲۵ھ میں آپ نے رحلت فر مائی۔سورت میں آپ کا مزار پُر انوار ہے۔

#### مولانا محمد وارث رسول نما قدس سرهٔ

خلف قاضی عنایت الله حضرت سیدنا امام زین العابدین کی اولادیس ہیں۔ بڑے عارف باللہ بزرگ تھے۔ جامع علوم ظاہری وباطنی اور صاحب تصرفات وبرکات تھے۔ ۸۰اھ کو غازی پور میں تولد ہوئے۔ علم ظاہری میں آپ کو کمال تھا۔ بنارس میں

(264) 0 بسركاتُ الاوليساء

#### آ کرسکونت اختیار کی۔

طلبداکثر دقیق مسائل آپ کے حضور میں لاتے اور آپ ذہانت طبع کے سبب ان کو حل فرمادیتے تھے۔آپ نے اپنی تمام عمر درس وقد ریس میں گز اردی فقروتو کل پر ثابت قدم تھے۔ دنیا کے تمام لذائذ کوترک کردیا تھا۔ ریاضت ومجاہدہ میں شب وروزمصروف رہتے تھے۔حضرت سیدر فیع الدین قادری کے مریدوخلیفہ ہیں۔آپ کے فیوضات ظاهرى وباطنى روش اورزبان زدخاص وعام بير

آپ سے ہزار ہا آ دمیوں نے فیض یایا۔میر محمد غوث ولی میاں وغیرہ آپ کے مریدین سے ہیں۔ اارر کے الآخر ۲۲۱ اومیں آپ نے انقال فر مایا۔ آپ کا مزار بنارس میں تیلیہ بازار کے قریب ہے۔ [ تذکرۃ الکرام]

### سيدمحمر ثاني قدسره

معروف بدر شکیر دوعالم \_ آپ سلطان سیرعلی محم<sup>حسی</sup>نی کے **فرزند ہیں - ۷۰**۱۱ھ میں تولد ہوئے۔ اور اپنے والد ماجد سے فیض خرقہ خلافت قادر پیوشطار بیرحاصل کیا۔ اپنے زمانے میں بزرگ کامل اور واصل بحق تھے۔ آپ سے خوارق وتصرفات بہت ظاہر ہوئے۔ٹیپیواولیا آپ کے ہم عصر تھے۔ دونوں کے درمیان کمال ارتباط تھا۔

کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ بطریق سیاحت میسورتشریف لائے اور وہاں چندروز رہے۔ ارم پدوں کی تعلیم وتربیت میں مشغول رہے۔ کیم شوال ۱۱۲۹ھ میں آپ نے انقال فرمایا۔ مریدوں نے چندروز کے بعدآ یکی لاش مبارک کوتاج پورمیں لا کے والد ما جد کے مزار کے پاس دفن کردیا۔سیدقاسم اور شاہ صبغۃ اللہ ثانی آپ کے خلفا ہے مشاہیر سے ہیں۔

### سيدكريم الدين شهيدرا يحوري قدسره

خلف سیر محمد، آپ مینی سادات میں، مشاہیر اولیا اور اکابر اصفیا سے ہیں۔ مخدوم شخ محمد راوی چینا پٹنی کے مرید وخلیفہ، بڑے عارف باللہ بزرگ، صاحب مقامات بلند وتصرفات ِ ظاہری و باطنی تھے۔ آپ فیض قادر بیہ سے سرفراز تھے۔

چنجاور سے نواب نظام علی خال حاکم حیدرآباد کے زمانے میں را پُورتشریف لائے اور وہاں سکونت کی ۔ نواب مرحوم آپ کے معتقد تھے۔

شخ مہدی جون پوری کے پیروؤں نے جوآپ سے نہایت مذہبی عنادو کینہ رکھتے سے آپ کوشہید کردیا۔ یہ قصہ طول طویل اکثر تذکروں میں مرقوم ہے۔ ۲۷ ررمضان ۱۲۹ ھیں آپ کا مزار ہے۔'خورشید اولیا' آپ کی تاریخ وفات ہے۔

## سيديليين غريب النوازقا درى قدس ره

آپ کے والد کا نام سید شاہ غلام کی الدین شیر سوار ہے۔ سید ناغوث الاعظم کی اولا د میں ہیں۔ مشاہیراولیا ہے کرام اور اکا ہر مشاہنخین عظام سے تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ مادر زادولی تھے۔ آپ کے بدن میں استخوان نہ تھیں۔ اکثر مریدوں کے سر پر بیٹھ کرمجلس میں آیا کرتے تھے۔

شب ن شنبہ کوآپ کے اعضابدن سے جدا جدا ہوجاتے تھے۔ جنات آپ کے مطبع ومرید تھے۔ جوکوئی آپ کی خدمت میں جس مطلب کے لیے آتا، کا میاب ہوتا تھا۔ آپ کی خانقاہ کے تصرفات اخراجات اس قدر تھے کہ ہزار ہا آدمی دووقت کا کھانا وہاں کھاتے

تھے۔ رؤسائے آصفیہ وافسران مرہٹہ بونا و مالوہ و گجرات سب آپ کی ولایت کے قائل تھے۔ کشف وکرامات اورخوارقِ عادات آپ سے بکثرت صادر ہوئے۔ سیدشاہ ڈھولن آپ کے برادرِحقیقی تھے۔ ۲۲؍ رئیج الاوّل اکااھ میں وفات ہوئی۔ نذر بار دارالا برار ضلع خاندیس میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ [مشکوۃ النوۃ ، مصنفہ غلام علی شاہ صاحب حیدر آبادی]

## سيدا بوالحسن نقوى قربى قدسرهٔ

خلف سیدشاہ عبداللطیف بیجا پوری۔ آپ مشاہیر مشابخین کبارسے ہیں۔ صاحب علم علم وعمل اور پیکر زمدوتقویٰ ہے۔ بیجا پورسے ویلورکوتشریف لائے۔ علم ظاہری کومولوی محمد حسین اورمولا نا فخر الدین ناکطی کی خدمت میں رہ کرحاصل کیا۔ اورمولا ناسیدعلی محمد استاد الاولیاء سے فیوضات باطنی وخرقہ خلافت یایا۔

آپ شب وروزعبادتِ الهی اور اشغال واذ کار میں م<mark>شغول رہ</mark>تے تھے۔اس لیے مرشد نے قربی کا خطاب آپ کو بخشا تھا۔۲ کااھ میں رحلت پائی۔ ویلور میں آسود ہیں۔

### شاه محمودا ورنگ آبادی قدن سرهٔ

آپ مشاہیر فقراے کاملین نقش بندیہ سے ہیں۔ فیض ارادت وخرقہ فقر بابا شاہ مسافر سے حاصل کیا۔ اور تصفیہ قلب وتزکیہ باطن میں مشغول رہے۔ جب مقاماتِ سلوک طے کر چکے تو پیر کامل نے خلافت نقش بندیہ عطافر ماتے ہوئے اپنا جانشین کرلیا۔ چنانچہ مرشد کے پردہ فرما جانے کے بعد آپ بچاس برس تک سجاد ہ فقر پر جلوس فرمایا۔

(267)

آپ کے مزاج میں بڑا بجز واکسار تھا۔ آپ کی خانقاہ میں ہزار ہا فقرا ومسافر رہا

کرتے تھے، دو وقتی طعام لذیذ پاتے اور ہمیشہ آپ کی خدمت میں تعلیم اذکار واشغال کیا

کرتے تھے۔علوم باطنی کا ایک مشہور مدرسہ دکن میں تھا۔ 2 کا اھ میں آپ کا وصال ہوا۔

آپ کا مزار اور نگ آباددکن میں ہے۔ تاریخ رحلت از : غلام علی آزاد ہے

حقائق مرتبت فیض مجسم زعالم رفت و در فردوں آسود

خرد فرمود تاریخ وصالش مسافر شد رگانہ شاہ محمود

### شاه على نهرى قدن سرهٔ

آپ مشاہیر کملاے مشایخین دکن سے ہیں۔ اوائل میں آپ کسی خدمت پر مامور سے ۔ اوائل میں آپ کسی خدمت پر مامور سے ۔ سیلیکن پھر آپ کے دل سے دنیا کی محبت محوبہ وگئی، ترک روز گار کر کے جج کوتشریف لے گئے، اور وہاں کئی بزرگوں سے ملے اور فیض باطنی اخذ کیا۔ آپ ہمیشہ عبادت وریاضت اور اشغال واذکار میں مشغول رہتے تھے۔ اور نگ آبادد کن میں سکونت اختیار کی۔

آپ نے مسجد و خانقاہ اور نہر خاص اپنے خاص خرج سے شہر میں بنوائی؛ اس لیے نہری مشہور ہیں۔ فقیرانہ مزاج رکھتے تھے؛ مگر امیرانہ زندگی جیتے تھے۔ بہت لوگ آپ کے حلقہ ارادت میں آتے اور فیض پاتے تھے۔ اار رمضان ۲ کا اھ میں آپ کا وصال ہوا۔ اور نگ آباد میں آپ کا مزار ہے۔ تاریخ رحلت ہے۔

آں سید حق پرست سالک وآں شاہ علی کہ ہر دوفر داند تاریخ وصال شاں ذکا گفت ام سال دور کن فوت کر دند شاہ علی آیے ہے ہم عصر تھے اور ہڑے کامل ہزرگ ہوئے ہیں۔

### سيدشاه محفوظ قادري قدسره

خلف سید شہاب الدین قادری متوطن شاہ جہاں آباد۔ آپ مشاہیر بزرگانِ کرام سے ہیں۔ اپنے والد ماجد کے مرید و خلیفہ تھے۔ سیدانوار اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اوائل میں گوآپ اپنے والد کے مرید تھے لیکن فیض باطنی و خرقہ خلافت قادریہ آپ نے سید محمد نی بچا یوری سے حاصل کیا تھا۔

مدت تک آپ مرشد کی خدمت میں رہے اور ریاضت و مجاہدہ کیا۔ اذکار واشغال کی تعلیم یائی اور خرقہ خلافت سے مشرف ہونے کے بعد حیدر آباد میں آکر قیام فرمایا۔

آپ کی عادت تھی کہ اکثر شہر میں گشت لگاتے اور لوگوں کو پانی پلاتے تھے۔ شریعت پر قائم اور نہایت متقی و پر ہیز گار تھے۔ ۲ رشعبان ۲ کا اھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار حیدر آباد میں اُردوباز ارکے درمیان ہے۔

## سيدالخق عبدالوماب تجراتى قدس سرهٔ

خلف شاہ محمد زاہد گجراتی۔ آپ۲۰۱۱ھ میں تولد ہوئے۔ بڑے کامل اور واصل باللہ تھے۔ سیدناغوث الاعظم کی اولا دمیں ہیں۔ آپ کے والد شاہ محمد زاہد نے ۱۱۳۹ھ میں وفات پائی۔ آپ مقتداہے وقت اور وحید العصر تھے۔ مشایخین عصر میں معزز وممتازر ہے۔

آپ کے خوار قات وتصرفات ظاہری و باطنی مشہور ومعروف ہیں۔ کہتے ہیں کہ پاپنج برس کی عمر میں آپ شاہ راہ عام پر خادموں کے ہمراہ کھڑے تھے کہ ایک شخص نے آواز دی کہا ہے لوگو! ہاتھی مست ہوا چلا آتا ہے ، بچو۔ غرض! تمام لوگ ہٹ گئے؛ گرآپ ثابت قدمی سے وہیں کھڑے رہے۔ استے میں ہاتھی آیا اور آپ کے سامنے سرز مین پرر کھ دیا۔ صد ہالوگوں نے آپ کی بیہ کرامت دیکھی اور آپ کے معتقد ہوکر حلقہ ارادت میں آئے۔ ۱۲؍ ذی الحجہ ۲ کااھ میں آپ کا انقال ہوا۔ آپ کا مزار ہیرون شہر حیدر آباد باغ گوردھن داس سے متصل مشہور ہے۔ [لطالف قادر سے]

### سيدشاه غلام حسن قا درى قدن سرهٔ

خلف سید شہاب الدین قادری متوطن جئیر۔آپ مشایخین متاخرین میں کامل تھے، اپنے جد امجد سے فیض باطنی پایا۔ جئیر سے اورنگ آباد تشریف لائے اور وہاں سکونت اختیار کی۔ والد کی وفات کے بعد شاہ علی رضا سر ہندی کی خدمت میں احمد آباد پہنچہ، ان سے فیض ظاہری وباطنی حاصل کیا، اورخرقہ خلافت قادر ریہ سے مشرف ہوئے۔

آپ نے سجاد ہُمشیخت کو دکن میں خوب زینت بجنی ۔ صا<mark>حب شریع</mark>ت وطریقت، اور زہدوتقویٰ، صبر ورضا میں کامل تھے۔ صد ہالوگ آپ کی ذات سے مستفیض ہوئے۔ مولوی قمرالدین اور نگ آبادی اور نواب ناصر جنگ آپ کے مرید ہیں۔

ماہ رمضان میں ہرشب ایک ختم قرآن مجید کیا کرتے تھے۔ کبھی ایام بلوغت سے آپ نے جماعت کی نماز فوت نہ کی ۔ عوض خان حاکم اور نگ آباد آپ کا مرید تھا۔ ۲۷؍ جمادی الاوّل ۲۷۱ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ اور نگ آباد میں آسودہ ہیں۔ آپ کی رحلت کے بعد شاہ جمال اللہ سجادہ نشین ہوئے۔

### سيرمحر شطاري قدسره

آپ مشاہیر مشایخین کاملین سے ہیں۔شاہ برمان راز اللہ برمان بوری کے

مرید و خلیفہ تھے۔ کئی سال مرشد کی خدمت میں رہے۔ ریاضت ومجاہدہ کیا اور جملہ مراتب سلوک طے کر کے خرقہ خلافت باطنی سے سرفراز ہوئے۔ ایلچو رملک برار میں آ کرسکونت اختیار کی۔ مریدوں کی تعلیم وارشاد میں مشغول رہے اور شاہ عبد الرحمٰن غازی پوری کی روحِ مبارک سے فیض اویسیہ حاصل کیا۔

کہتے ہیں کہ بارہ سال ایک درخت کے سابیہ تلے آپ بے آب وداندریاضت میں بیٹھے رہے۔ وہاں کے حکام نواب لودھی خان اور شریف خان آپ کے معتقد تھے۔ غرہُ شوال ۱۷ کا اھیں آپ نے رحلت فرمائی۔ ایکچورمیں آسودہ ہیں۔ [تاریخ امجدی]

#### پير با دشاه صاحب قتل سرهٔ

کتے ہیں کہ چند روز کے بعد وہ اپنے منصب سے معزول ہوکر خوار وزار پھرتا تھا۔۲۲ رربیج الاوّل ۱۹ کااھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار آباؤاجداد کے روضے سے متصل ہے۔ [مشکوۃ]

#### شاه احمداسدالله قدسرهٔ

آپ مشاہیر مشایخین اور اکابر عارفین سے ہیں۔ شخ بہاءالدین شاہ آبادی سے

آپ نے فیض باطنی اور خرقہ خلافت حاصل کیا۔حضرت قطب الدین مودودی چشتی کی اولا دمیں ہیں۔ابتداے حال میں آپ بڑے مالداراوراُ مراسے تھے۔ ہمیشہ عیش وعشرت میں رہا کرتے۔

ایک شب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم آپ کے خواب میں آئے اور فر مایا: اے فرزند! تجھ کو خدا نے اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا، آ اور میرے حضور میں تو بہ کر۔ پھر حضرت بہاء الدین کی صورت کو اس وقت دکھلایا کہ اس درویش کا مرید ہوجا، تجھ کو اس سے بڑا فیض بہنچ گا۔

صبح ہوتے ہی عشق خدانے دل میں جوش مارا۔ دنیوی اسباب وسامان کوخدا کی راہ میں صبح ہوتے ہی عشق خدانے دل میں جوش مارا۔ دنیوی اسباب وسامان کوخدا کی راہ میں سبی میں صرف کر دیا اور عالم تج ید میں شاہ بہاء الدین کی جنبو میں کل پڑے۔ شاہ آباد میں پہنچ کر مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے فیض باطنی وخرقہ خلافت پایا، اور چند ہی روز میں صاحب مال ہوگئے۔ مرشد نے آپ کوکڑہ کا صاحب ولایت بنادیا۔ جب آپ کڑھ پہنچ ، تو ایک عالم کوفیض پہنچایا۔ غرہُ ذی الحجہ میں آپ کا وصال ہوا۔ قصبہ کڑہ کنارہ گئا پرآپ کا مزار ہے۔

## خواجه ضياءالله نقش بندى قدسرهٔ

آپ ولی کامل اور عارف باللہ ہیں۔ زہروتقویٰ میں بے مثل اور جامع شریعت وطریقت تھے۔خواجہ محمد زبیرنقش بندی سے خرقہ خلافت پایا۔ دہلی میں رہا کرتے اور نقر ودرویش کے حال میں پھرا کرتے تھے۔ بہت سے لوگ آپ کی خدمت بابر کت سے فیض باب ہوئے۔

آپ کی صحبت اکسیر کا کام کرتی تھی۔ دنیا کی محبت یکسر دل سے محوم و جاتی۔ اکثر بت پرست آپ کی خدمت میں آ کرمسلمان ہوئے۔ حضرت مولا نا محمد آفاق دہلوی آپ کے

بسر كاتُ الاوليساء ( 272 )

ممل خلفا سے مشہور ہیں۔ ۱۸ ارر بیج الا وّل ۱۱۸۵ھ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ سر ہند میں آپ کا مزار ہے۔

## سيدشاه سكين قتاسرهٔ

آپسادات بخاری سے ہیں۔ولی کامل اور صاحب تصرفاتِ ظاہری وباطنی ہے۔
آپ کا نام سید محمد بخاری ہے۔اپنے وطن سامانہ سے بسبب گردشِ زمانہ تمر نگرع ف کرنول
میں تشریف لائے اور وہیں سکونت کی۔آپ مادر زاد ولی ہے۔ بڑے ریاضت کش اور
عبادت وزہد دتفویٰ میں معروف نیز فقر وقناعت وتو کل سے موصوف ہے۔ بارہ برس آپ
نے ایک پہلو پرخواب کیا اور عشق الهی میں ملک ارکاٹ گئے۔شاہ معصوم خلیفہ شاہ علی گئے
گوہر سے فیض باطنی حاصل کیا اور ان سے بیعت کی۔

کہتے ہیں کہ شاہ علی گئج گو ہرنے آپ کو اپنا ستر بند دھونے کے واسطے دیا۔سید شاہ مسکین نے اس کو دھوکر باعتقادِ تمام اس کا سب پانی پی لیا۔ پی<mark>تے ہی زمین</mark> وآسان کے حجاب آپ پرکھل گئے،اورانوار حقائق آپ کے دل پرمئشف ہوگئے۔

جب شاہ علی گنج گوہراس بات پرمطلع ہوئے، آپ کے حق میں دعا کی، چندروز میں بڑا درجہ ُ عالی پایا۔ ۱۲ ارمضان ۱۱۸۵ھ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ کرنول بیروں قلعہ آپ کامزاریرانوار ہے۔

## صوفی شاه محمنعم ابوالعلائی قدس رهٔ

مخدوم شمس الدین حقانی فاروقی کی اولا دمیں ہیں۔ آپ مشاہیر مشایخین عظام اور اکا برعرفا ہے کرام تھے۔اوالی عمر میں علوم ظاہری کی مختصیل میں رہے۔ بیس برس کی عمر

میں سیڈلیل الدین قطبی قادری بہاری سے بیعت کی۔

آپ بزرگ وقت اور قطب العصر تھے۔ تمیں برس کی عمر تک مجاہدہ اور ریاضت کرتے رہے، پھر دہلی تشریف لے گئے اور وہاں علوم ِ ظاہری وباطنی کی تکیل کے بعد شخ الارشاد فرہاد کی خدمت میں آ کرفیض باطنی حاصل کیا، اوران سے خرقہ خلافت پایا۔ شخ کی وفات کے بعد سجاد کا مشیخت پر جلوس کیا اور چندروز مریدوں کی تلقین وارشاد میں مشغول رہے۔ آپ کے حقائق ومعارف اور قوت توجہ سب پر غالب تھی۔

آپ دہلی کے قطب الولایت تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ جب۔۔۔بہار کی قطبیت پر مامور ہوئے اور دہلی کی قطبیت پر مولانا فخر الدین چشتی مقرر ہوئے۔ آپ کوان کی ملاقات کی تلاش پیدا ہوئی۔ جب مولانا فخر دہلی میں آئے تو آپ نے مشائخ وقت کوان کے مدار ج ولایت سے آگاہ کر دیا ، اور وہاں سے آپ عظیم آبا در وانہ ہوئے۔ بخشی گھاٹ سے متصل مبحد مثنین میں سکونت اختیار کی۔ جب حالات جہانیاں کو آپ نے متزلزل پایا تو مخد وم الملک شاہ شرف الدین بچی منیری کے دوضے میں دوار بعین مراقب بیٹھے۔ آپ کی روح سے سلسلہ فردوسیہ کا فیضان بھی ملا اور ابوالعلا کا فیضا بھی جوش زن ہوا۔

حضرت غوثیہ کی روحانی توجہ شامل حال ہوئی؛ اس لیے آپ کے سلسلے کو ابوالعلائی منعمی کہتے ہیں۔شب کو تجرہ میں آپ کے اعضا جدا جدا ہوجاتے تھے، اور ہرعضو سے ذکر خداجاری ہوجاتا تھا۔

آپ جامع شریعت وطریقت تھے، نماز روزہ وغیرہ ارکانِ شریعت محمدیہ آپ سے مجھی ترک نہ ہوئے۔ آپ نے مجھی ترک نہ ہوئے۔ آپ نے تصرفاتِ ظاہری وباطنی بکشرت رونما ہوئے۔ آپ نے تمام عمر تجرید میں گزاری۔ آپ کے مشاہیر خلفا کے نام یہ ہیں: شاہ رکن الدین عشق، سید مولوی حسن رضا، صوفی محمد دایم ، سید اہل اللہ، شاہ غلام حسین دانا پوری وغیرہ۔ ۱۳ اررجب محمد کے صحف میں آپ کا وصال ہوا۔ عظیم آباد بخشی گھائے سے متصل میر تقی کی مسجد کے صحف میں

آ سودہ ہیں۔ آپ کا حال کیفیت العارفین مصنفہ حضرت سیدعطاحسین ابوالعلائی قدس سرہ میں مفصل مرقوم ہے۔

#### شاه ين مست قدل سرهٔ

آپ مست الست خم خانہ جام وحدت تھے۔قصبہ نادیر کے درمیان رہتے اور ہیزم فروثی کیا کرتے تھے۔حضرت شاہ عبدالقادر بدری کے مرید ہوئے۔روز بروز آپ کے مزاج پر غالب ہوتا تھا۔قوتِ حلال سے کھاتے ، جنگل سے ککڑیاں لاتے ، بازار میں بیچتے اور جو کچھ ماتا اسے اپنے کام میں لاتے تھے۔

دنیااوراہل دنیا سے محبت نہر کھتے تھے۔فتوحات ونذور آپ کے پاس بہت آتے، سب فقراو مساکین میں تقشیم کردیا کرتے تھے۔ صاحب تصرفات وخوار ق تھے۔ اکثر اوقات سماع سنا کرتے تھے۔ جب وجدوحال آتا تو صحرا کی طرف نکل جاتے اور ذوق وشوق میں پھراکرتے تھے۔

ہے ہوثی میں آپ کوسترعورت وغیرہ کا خیال نہیں رہتا تھا۔ جب ہوش آتا تو ستر عورت کرکے شہر میں آتے ۔ آپ کا سن وفات نظر نہ آیا ۔ آپ کا مزار نا دیر میں ایک پشتہ کے اوپر - جہاں آپ رہا کرتے تھے - مشہور ہے ۔

### سيدشاه دهولن قا دري قدن سرهٔ

آپ کے والد کا نام سیدشاہ غلام کی الدین شیرسوار ہے۔سیدناعبدالقادر جیلانی کی اولا دمیں ہیں۔آپ بزرگانِ کا ملین اور مشاہیر مشایخین عارفین سے تھے۔فیض إرادت وخرقہ خلافت قادری سے حاصل کیا۔

پیر کے رحلت فرمانے کے بعد آپ نے مسند ہدایت وارشاد کوزینت بخشا۔ صد ہا کو راہِ ہدایت دکھایا۔ اورسیکڑوں کفار ومشرکین نے آپ کے ہاتھ پراسلام قبول کیا۔ ۱۸۵اھ میں آپ نے وصال فرمایا۔ نذر بارمیں مدفون ہیں۔ [ تذکرۃ المشارخ]

### شاه لطف الله چشتی قدن سرهٔ

آپ حضرت شاہ بھیک چشتی کے کمل خلفاسے ہیں۔ بڑے بزرگ، عارف خدا آگاہ اور زاہد عابد پر ہیزگار تھے۔ مت تک ریاضت ومجاہدہ کرتے رہے۔ جب آپ کا تصفیہ قلب وتزکیہ فنس پورا ہوا تو مرشد کے منظور نظر ہو کرخرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ آپ ہمیشہ مریدوں کی تعلیم وارشاد میں مشغول رہے۔ ہزاروں لوگ آپ سے فیض یاب ہوئے۔ ۲۰/زی قعدہ ۱۸۱۱ھ میں وفات یائی۔ تاریخ رحلت ہے۔

عارفے بودشاہ لطف اللہ چشتی وشہ سوار اسپ ودود پیراورشاہ بھیک چشتی نیک فرس عشق آئکہ تیز ربود روز شنبہ بہستم ذی قعدہ اجلش بردسوے تی خوشنود خیر مقدم بگفت رضوانش دربہشت بریں بیا فرمود آثاری کا الکملاء آ

### مولا ناسيدشاه قمرالدين قدن سرهٔ

بن سید منیب الله بن سیدشاہ عنایت الله نقش بندی بالا پوری۔ آپ ملک شریعت کے قمر انور اور آسانِ طریقت کے بدر کامل تھے۔ آپ علوم معقول ومنقول وفروع واصول کے بحرمواج، حافظ قر آن مجیداور برج علوم حکمت وطبعیات والہیات کے آفاب تھے۔

الاس میں تولد ہوئے۔ اپنے ہزرگوں کی خدمت میں مخصیل علوم کیا۔ اہل اللہ اور صاحب باطن تھے۔ اہل دنیا سے کم التفات رکھتے تھے۔ فیض خلافت نقش بندیہ وقا دریہ وچشتہ وسہرور دیہ والد ماجدسے حاصل کیا۔ ۱۱۵۵ھ میں دہلی پہنچ۔ وہاں کے ہزرگانِ عصر سے فیوضات حاصل کرکے ۱۱۵۸ھ میں بالا پورآئے۔

۴ کاا ہ میں جج کی ادائیگی کے لیے حرمین شریفین کی طرف روانہ ہوئے۔ ۵ کاا ہ میں جج وغیرہ سے فراغت پاکے اورنگ آباد پنچے۔ اور وہیں سکونت اختیا رکر کے طلبہ ومریدین کے واسطے ابواب برکت وفیض کشادہ کر دیا۔

متاخرین میں آپ جیسا جامع علوم ظاہری وباطنی عالم کم ہوا ہے۔مظہر النور،نور الکرامتین،نور الطہو روغیرہ رسائل آپ کی تصانیف سے مشہور ہیں۔مولوی سیدنورالہدی، مولوی نورالعلی آپ کے مشاہیر خلفا سے ہیں۔٢/رہیج الاق ل١٩٣١ھ میں رحلت پائی۔ اورنگ آباد میں آسودہ ہیں۔

### شاه صبغة الله سيني ثاني قدس سرهٔ

آپ سیدمحمد ثانی کے فرزند ہیں۔۱۱۳۲ھ میں تولد ہوئے۔آپ مشاہیر اولیا ہے متاخرین سے ہیں۔آپ نفت باطنی اور فیض خلافت شطاریہ اپنے والدگرامی سے حاصل کیا۔ جلیل القدر، کامل العصر اور صاحب شریعت وطریقت تھے۔خوارق وکرامات بکثرت آپ سے صادر ہوئے۔

آپ ہمیشہ عبادت وریاضت اور یا دالہی میں مصروف نیز زہدوتقویٰ اورحلم ورضا میں متحکم رہے۔ مخلوق کے ارشاد وہدایت میں روز وشب مشغول رہتے تھے۔ آپ کے فیوضاتِ ظاہری وباطنی یورے مدراس میں جاری ہیں۔ ۲۵ رذی قعدہ ۱۱۹۴ھ میں آپ کا

وصال ہوا۔ تاج پور میں اپنے جدامجد سلطان سیدعلی محمد کے پہلو میں آ سودہ ہیں۔ تاریخ رحلت یہ

شهنشا و دیں صبغة الله کر د شده مظهر صبغة الله جهاں زسالِ وصالش بگفتا سروشے فروشد زہے آفتاب جہاں سیدشاہ عمر، محصار، ساقی علی صاحب اور سید محمد ثالث آپ کے مشاہیر خلفاسے ہیں۔

### سيدعبداللطيف قادري قدسرة

آپ کا نام سید کمی الدین، خلف شاہ رکن الدین قادری قربی، متوطن و میلور۔ آپ اعاظم علما وا کا ہر مشایخین سے ہیں۔ اپنے والد ماجد سے فیض إرادت وخلافت حاصل کیا۔ صاحب شریعت وطریقت، ہزرگ عصر، عابدوز اہد متی، اور مشایخین وعلا ے عصر میں معزز ہے۔

تفسیر طفی ، باب النجا قا، احسن الاسلوب وغیرہ رسائل آپ کی تصانیف سے ہیں۔
ہمیشہ طلبہ کے درس میں مشغول اور مریدین کی ہدایت وارشاد میں مصروف رہتے تھے۔
ملک مدراس میں آپ کے فیوضات ظاہری و باطنی کی نہریں جا بجا جاری ہیں۔ ۱۳ اررجب
۱۱۹۴ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ و بلور میں آسودہ ہیں۔

#### خواجه رحمت الله قدن سرهٔ

خلف خواجہ عالم نقش بندی۔ آپ مشاہیر علما واکا برشیورِخ دکن سے ہیں۔ آپ کے والد تو ران سے ملک دکن میں آئے اور موضع بلگاؤں میں سکونت اختیار کی۔خواجہ رحمت اللہ وہیں تولد ہوئے۔علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد آپ شخ العصر سیدعلوی بیجا پوری بروم

(278) 0 بسركاتُ الاوليساء

کی خدمت میں آ کر مرید ہوئے۔اور چند روز میں جمیع اذ کار واشغال کی تعلیم یا کرخرقهٔ خلافت بإياب

وہاں سے مکہاور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے ، اور حج سے مشرف ہوکرمولا نا سید ا شرف کمی ہے فیض نعمت خلافت نقش بندیہ حاصل کیا۔ پھر ہند کی جانب مراجعت کی ، چند روز کرنول میں رہے اور قصبہ اناسمندر میں ملک ارکاٹ کے پاس زمین خریدی اور وہاں ایک دیپهرحت آبادنا می آباد کیا۔

کہتے ہیں کہ کشف وکرامات اورخوارقِ عادات آپ سے بہت سی ظاہر ہوئیں۔ایک د فعدا طراف کرنول میں بسبب إمساک باراں قحط پڑ گیا،اورغلہ گراں ہو گیا۔نواب الف خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور طلب باراں کے واسطےاستدعا کی۔ کہتے ہیں کہ امیر موصوف کے اصرار کی وجہ سے آپ نے دعا کے لیے خداکی جناب میں ہاتھ اُٹھایا اور بخشوع وخضوع دعا ما نگی ۔ آپ کی دعا بارگاہِ خداوندی میں مقبول ہوئی۔ باراں آیا اور چند روز میں پورے ملک سے قحط جاتاریا۔

مولوي رفع الدين دكي شاه، شاه صبغة الله، شاه محمر سرور، شاه ابوالحس، شاه عنايت الله، مولوی محمد باقرآگاہ دل آپ کے خلفا سے مشہور ہیں۔ رسالہ تحفۃ الاحسن آپ کے حالات میں مرقوم ہے۔ چشتہ قادر ریکی نعمت بھی آپ نے پیرانِ کبار سے حاصل کی تھی۔ ٢ ررئي الا ق ل ١١٩٥ هيل آپ كا وصال موا \_ رحت آباديس آسوده بين \_ تاريخ رحلت \_

> زدنیاسوے عقبی رخت بربست شه ملك ولايت رحمت الله اگریرسند تاریخ وصالش گله مارحت الله پیوست

> > مرز امظهر جان جاناں شہید قدل سرهٔ

آپ کا نام تمس الدین حبیب الله به ساداتِ عظام علویہ سے ہیں۔ آپ کے آباؤ اجداداُ مراے نامدار سے تھے، اور سلاطین تیوریہ سے قرابت رکھتے تھے۔ آپ نے دنیا کی طرف میل نہ کیا اور شوق وعشق ومحبت خدامیں مشغول رہے۔

علوم ظاہری میں آپ دستگاہ کامل رکھتے تھے۔ آپ کا دیوانِ فارسی مشہور ہے۔ قاضی شاء اللہ پانی پتی ، غلام کی بہاری ،مولوی محمد نعیم بہرا پنجی ، غلام علی شاہ صاحب ، اور مولوی غلام کی الدین جنیری آپ کے مریدین سے مشہور ہیں۔

مولا ناقمرالدین اورنگ آبادی نے بھی آپ کی خدمت میں آکر فیض ارادت حاصل کیا۔خداوند قد دس نے آپ کوشن ظاہری سے بہت نواز اتھا۔ بڑے ظریف اور نازک مزاج تھے۔

کہتے ہیں کہ اُن دنوں سلطنت دہلی کے زوال کا وقت قریب پہنچا اور فرقہ شیعہ نے وہاں غلو ہے تمام پیدا کررکھا تھا۔ بعض شیعہ حضرت مرزا،مولا نا نخر جہاں چشتی،میر درداور مولا نا شاہ ولی اللہ محدث کے قل پر آمادہ ہوئے۔اس وقت یہی چہارتن مشاہیر علما وعرفا سے وہاں موجود تھے۔

حضرت مرزا فقیرمشرب آدمی ہے، اوران کاقتل آسان تھا۔ چنانچہ چنداشخاص اسی گروہ کے خفیہ طور پر آپ کے مکان پر آئے، اور آپ پر قرابین سر کیے، ایک گلولہ آپ کے سینہ مبارک پر آلگا، اس زخم کاری ہے آپ نے نویں محرم ۱۱۹۵ ھکو جامِ شہادت نوش فر مایا، اور راہی ملک بقا ہوئے۔

شاہ جہاں بادشاہ نے آپ سے التجاکی کہ قاتل کا نشان بتلائیں ؛ گرآپ نے بکمالِ ثابت قدمی میہ جواب دیا کہ فقیر کشتہ راہِ خداست وقل مردہ داخل قبل نیست۔ اگر قاتل کا سراغ بھی گئے تو اس کوسزانہ دینا۔ آپ کی تاریخ اِنقال نصاح سراغ بھی گئے تو اس کوسزانہ دینا۔ آپ کی تاریخ اِنقال نصاح سے مقدمہ۔ دہلی میں حظیرہ مبارک کے دروازہ پرکندہ تھا۔ انوا رِاحمہ یہ ۱۱۹ جمریہ مقدمہ۔

### مولوي شاه رفيع الدين قندهاري قدس ره

آپ مثاہیر علاے ربانی اور اکابرع فاے کاملین دکن سے ہیں۔ جامع علوم صوری ومعنوی سے ۔ آپ کے والد کا نام محرشس الدین ہے۔ ۱۲۴ اھے کو موضع قندھار علاقہ نادیر ملک دکن میں پیدا ہوئے۔ مولوی سید قمر الدین ، اور مولوی سید غلام نور سے علوم ظاہری سیکھا اور اور نگ آباد کے علاے عصر سے فیوضات و کمالات ِ ظاہری اخذ کیے۔ فیض اویسیہ روحانی مخدوم حاجی سرور سیاح سے حاصل کیا۔ اور شاہ رحمت اللہ نقش بندی کی خدمت میں آکر فیض ارادت وخرقہ خلافت نقش بندیہا خذکیا۔

آپ نے حیدرآباد دکن میں پانچ برس تک سکونت اختیار کی۔اورطلبہ ومریدین کی تعلیم وہدایت میں مشخول رہے۔ پھر وہاں سے بیت اللہ کے لیے نکلے اور جج سے مشرف ہوئے۔ مکہ مشرفہ میں محمد بن عبداللہ مغربی سے علم حدیث کی سنداجازت اخذکی اور وہاں کے مشایخین سے فوائد باطنی حاصل کیے۔

پھر وہاں سے ہند کی طرف آئے ، اور اود گیر میں اقامت گزیں ہوئے۔ تمام عمر مریدوں کی تعلیم وارشاد میں مصروف رہے۔ آپ کے فیوضاتِ ظاہری وباطنی سے ہزاروں لوگ مدارجِ اعلیٰ تک پہنچ۔ ۲۷ررسے الاوّل ۱۱۹۵ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ رحمت آباداود گیرملک دکن میں آپ کا مزاریرانوارہے۔

#### مولوي احمد الله مجد دي قدن سرهٔ

خلف قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ شخ جلال الدین چشتی کی اولا دمیں ہیں۔ مرزا مظہر جانجاناں کے مریدوخلیفہ، اورآپ علاے کبار و ہزرگانِ عالی تبار سے تھے۔ آپ نے

ا پنے والد ماجد سے علوم ظاہری کوسیکھا۔ ہر روز قرآن مجید کے اکیس سیپارے پڑھا کرتے۔ ہمیشہ اذکار واشغال اور عبادت الہی میں بسر کرتے ۔طلبہ کی تعلیم وہدایت میں سرگرم رہتے۔

ایک روزآپ کے والد نے خداکی بارگاہ میں عرض کی: خدایا! میرے دل میں لڑکے کی محبت زیادہ بڑھ گئے ہے اور تیری یاد سے مجھ کو باز رکھتی ہے۔ میں نہیں چا ہتا کہ تیری محبت میرے دل سے جاتی رہے اور غیر کی محبت دل میں آ بسے۔ الی محبت کو دل سے دور کر۔ اسی وقت دعا کا تیر مدف اجابت پر جالگا۔ ۱۱۹۸ھ کو مولوی احمد اللہ نے انتقال فرمایا۔ یانی بت میں آپ کا مزارہے۔

### سيدنوراللداسخق قادري قدسرهٔ

آپ کالقب پیر بادشاہ، خلف سید محمد اسد الله۔ آپ سیدنا عبد القادر جیلانی کی اولاد سے ہیں۔ آپ کے والد نیلنگہ میں رہتے تھے۔ آپ بڑے عارف بالله بزرگ ہیں، اپنے والد ماجد سے فیض ارادت اور خرقہ خلافت پایا۔ آپ کے مزاح پر جذب غالب تھا۔ اکثر شطحیات آپ کی زبان سے نکل جاتے۔

اوایل دور میں آپ نے مجاہدہ وریاضت بہت کیا، جو عادتِ بشری سے باہر ہے۔ آپ سے تصرفاتِ ظاہری وباطنی بکثر ت جلوہ گر ہوئے۔ آپ کی شب اشغال واذ کار کے درمیان گزرجاتی، اگرخواب آپ پرغلبہ کرتا تو آنھوں میں کالی مرچ گھس کرلگا لیتے اور نیند آنھوں سے جاتی رہتی تھی۔

شریعت میں آپ کے قدم راتخ تھے، ہاں بھی بھی غلبہ سکر آپ پر غالب آ جا تا تھا، مگر جب ہوش میں آتے تو جملہ امورِ شرعیہ برابر بجالاتے۔ اپنے عصر کے قطب الولایت

(282)

تے۔۱۹۹۱ھیں آپ کا وصال ہوا۔ نیلنگہ میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ تاریخ رحلت ہے حضرت پیر بادشاہ بزرگ مقتداے فقیر شاہ اُمیر درنیلنگا کہ آں امام زماں بود تا زندگی امام کبیر موت بے شبہ سال وصل آمد خواستم سال رحلتش زخمیر

## مولا نافخرالدين چشتى قدن سرهٔ

خلف شیخ نظام الدین چشتی اورنگ آبادی ۔ آپ شیخ شہاب الدین سپروردی صدیقی کی اولاد سے ہیں ۔ مشاہیر علما ہے کرام اور اکا برصوفیہ عظام سے تھے۔ آپ اپنے والد ماجد کے مریدوخلیفہ اور علوم شریعت وطریقت کے عالم اور جامع کمالاتِ صوری ومعنوی شھے۔ آپ کے اوصاف حیط تحریہ سے باہر ہیں۔

حق تعالی نے آپ کو زمانہ آخر قطب پیدا کیا تھا۔ ہزاروں طالبانِ خدا آپ کے ذریعہ سے مراتب علیا پر پنچے۔ ہزاروں خوارق وکرامتیں آپ سے صادر ہو کیں۔ نواب نظام الملک ناظم حیدرآ بادمولف منا قب فخریہ نے آپ کے بیشارخوارق تحریر کے ہیں۔ ایک روز سلطان المشائ نظام الدین اولیا بدایونی کی خانقاہ میں مجلس ساع گرم تھی، اور چندصوفی حالت وجد میں تھے، ان میں سے ایک نوجوان لڑکا بھی سرمست وسرشار باد ہ حالت ذوق وشوق تھا۔ اتفا قاقوالوں کی تبدیلی عمل میں آئی اور ساع موقوف ہوگیا۔ اس وقت وہ جوان لڑکا بھی مجلس میں خاموش پڑا رہا۔ جب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ وہ مریکا ہے۔ سانس کا آنا جانا مسدود ہے اور بدن سرد ہے۔

اس کا باپ بھی اس مجلس میں حاضر تھا، سخت بے قرار و پریشان ہوااور نالاں وگریاں آپ کے روبروآ کر کہنے لگا کہ یہی میراایک فرزند تھااور وہ بھی آپ کی مجلس میں مردہ پڑا

ہے۔اس کی حالت دیکھ کرحضرت کورخم آیا اور کہا صبر کروا گراللہ نے چاہا تو تیرالڑ کا زندہ ہوجائے گا۔ شاید ابھی بیزندہ ہو۔ بیفر ما کرقوالوں کوارشا دفر مایا کہ شعر پڑھیں ہے کیا۔ لب لعل تو صد جاں می دہد خضر آسا آب جیواں می دہد مردہ باشم گر بعالم باک نیست جاں بوصل خویش جاناں می دہد

جب قوالوں نے یہ پڑھنا شروع کیا، تو تمام اہل مجلس جوش میں آگئے۔تھوڑی ہی در کے بعدوہ مردہ جوان بھی حرکت کرتے ہوئے فرش پرلوشنے لگا۔ کچھ دریگز ری تو ہوش میں آگیا اور اُٹھ بیٹھا۔ سرجمادی الثانی ۱۹۹ ھیں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار دہلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کا کی کے مزار کے قریب ہے۔

# شاه غلام احكمل بوش قدن سرهٔ

آپ درویش کامل اورواصل بالله تھے۔اپنے والد ماجد شخ غلام الحق کے مرید و خلیفہ تھے۔ اور وہ شاہ عبد الرسول خدانما سے فیض باطنی چشتہ وقا در میدر کھتے تھے۔ نیز شخ مجد الدین شطاری سے بھی فیض و نعمت شطاریہ حاصل کیا تھا۔ نوبرس کی عمر میں آپ قرآن مجید کے حافظ ہوگئے ،اور بارہ برس کی عمر میں علوم ظاہری سے فراغت یائی۔

آپ علم حقائق وسلوک میں اپنی نظیر نہ رکھتے تھے۔آپ کی مجلس میں اکثر اوقات مسائل صوفیہ حل ہوتے تھے۔آپ کی مجلس میں اکثر ارسائل مسائل صوفیہ حل ہوتے تھے۔آپ کی تصنیف سے مراتب العارفین ، نیز اکثر رسائل تصوف پرآپ کے حواثی ہیں۔ عرشوال ۱۲۰۲ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ اندرون بلدہ حیدرآ باددکن جانب مشرق آپ کا مزار ہے۔

### خواجه محدداراب بربان بورى قدسره

خلف خواجہ سیدعبد المقتدر۔ آپ کمل مشا یخین اور مشاہیر عرفاسے ہیں۔ شاہ نورالحق ابوالعلائی کے مریدو خلیفہ تھے۔ ابتداے عالم شاب میں اپنے جد مادری سے آپ نے بیعت کی تھی الینے جد مادری سے آپ نے بیعت کی تھی الین بیت باطن اور فیض خلافت ابوالعلائیہ چشتہ شاہ نورالحق سے پایا تھا۔ شاہ نورالحق کی رصلت کے بعد آپ نے سجادہ مشخت کو برسی رونق بخشی۔ سلسلہ ابوالعلائیہ کے فیوض و برکات دکن میں آپ سے جاری ہوئے۔ ہزاروں مریدوں نے آپ سے فیض پایا۔ کیفیت العارفین میں ہزرگانِ ابوالعلائیہ کا حال بشرح وسط مرقوم آپ سے دار جمادی الاول ۱۲۰سے میں آپ کا وصال ہوا۔ بر مان پور میں آسودہ ہیں۔

### مولوي خيرالدين محدث سورتي قدس رهٔ

آپ عالم تبحر وفاضل اجل اور بزرگِ عصر تھے۔ آپ نے سلسلہ تقش بندیہ میں فیض باطنی وخرقہ خلافت پایا تھا۔ ہمیشہ بعد عصر مریدوں کی تعلیم اور ذکر وتوجہ میں بیٹھا کرتے تھے۔ اکثر طلب علوم آپ کی خدمت میں آتے اور علم حدیث کی سند لے جاتے تھے۔

اُس زمانے میں سورت کے درمیان آپ کے علم ظاہری کا چرچا دور دور تک پہنچ گیا تھا۔ آپ کے شاگر دوں اور مریدوں سے شاہ یقین بڑے متقی، فقیہ کامل اور عابدوز اہر ہوئے ہیں۔

آپ کوفتو حات بہت آتی تھیں جسے آپ مدرسہ میں طلبہ اور خانقاہ میں مریدین کو کھانا وکپڑا کے لیے دے دیا کرتے تھے۔ آپ کے مزاج میں فقر ودرویثی کا عضر غالب تھا۔ آپ کو خیر الدنیا والدین لکھا جاتا تھا۔ آپ سے تصرفاتِ ظاہری وباطنی بکثرت ظاہر ہوئے۔۱۲۰۳ھ میں آپ کا انتقال ہوا۔ بندرمبارک سورت میں آپ کا مزارہے۔

### خواجه شاه محمر مراد چشتی قدس رهٔ

آپ مشایخین متاخرین میں بڑے نامی گرامی بزرگ ہوئے ہیں۔اپنے والد ماجد شاہ محمد چشتی سے فیض واجازت اور خرقہ خلافت چشتیہ پایا۔ جامع اسرار علوم شریعت وطریقت تھے۔ایام طفلگی سے ریاضت ومجاہدہ کرتے رہے۔زہدوتقو کی اور صبر ورضامیں مشحکم تھے۔وجدوساع میں آپ کا حال عجیب ہوتا تھا۔

آپ نے والد کی رحلت کے بعد سجاد ہُمشیخت کوزینت بخشااور خلق کی ہدایت وارشاد میں مشغول ہوئے۔ ہزار ہالوگ آپ کی ذات سے فیض یاب ہوئے۔ ۹؍ جمادی الاوّل ۱۲۰۳ھیں آپ کا وصال ہوا۔اورنگ آباد دکن میں آسودہ ہیں۔

### شاه ركن الدين عشق ابوالعلائي قدّ سرهٔ

آپ مشاہیراولیا ہے کرام وصوفیہ عظام سے ہیں۔فاروقی شیخ ہے۔صوفی شاہ محمد منع عظیم آبادی کے مریدوخلیفہ ہیں۔ بڑے عارف بالله،مقبولِ خدا،عابدوزاہد،متی اور اورجامع علوم شریعت وطریقت ہے۔

کہتے ہیں کہ آپ کے جد مادری شخ الارشادشاہ فرہاد ابوالعلائی نے ایام طفلی میں آپ کو تمام بزرگوں کی نعمت باطنی عنایت فرمادی تھی۔ شاہ فرہاد کی وفات کے بعد چھتیں برس کی عمر میں آپ صوفی شاہ محر منعم کی خدمت میں آئے اور فیض باطنی وخرقہ خلافت پایا۔
کہتے ہیں کہ بارہ برس آپ نے مرشد کی خدمت میں رہ کر بڑی ریاضت و مجاہدہ کیا۔
پیر کے منظورِ نظر ہوئے اور درجہ کالی حاصل کیا۔ نعمت قادر یہ، ابوالعلائیہ، فردوسیہ سے مالا مال ہوئے۔ اور مرشد قطب العالم کی وفات کے بعد آپ نے ہزاروں کوفیض پہنچایا۔

آپ کوروحانی فیض مولا نامصنف رحمۃ الله علیہ سے حاصل تھا۔ایک روز آپ مثنوی شریف کا درس فرماتے تھے۔ گئی شخص شروحات مثنوی مجلس میں لے کر بیٹھتے۔ آپ عجیب وغریب تاویلات اور رموز واسرار و نکات باطنی بیان فرماتے تھے۔حاضرین مجلس کا عجیب حال ہوجا تا اور انوار رحمت اللی نازل ہونے گئتے تھے۔

ایک روز اسی مجلس سے جوش میں آکر اللہ اللہ کہتے ہوئے اُٹھے اور بڑے ذوق وشوق میں تھے،اوراسی حالت وجد میں آپ کا طائر روح تفس کالبدخا کی کوچھوڑ کر آشیانہ علیمین کی طرف پرواز کر گیا۔ ۸؍ جمادی الاقل ۲۰۱۳ھ میں آپ کا وصال ہوا۔عظیم آباد بخشی گھاٹ ،محن مسجد تکیہ معمیہ میں آسودہ ہیں۔

### مولوى شاه عبدالقا در فخرى قدس رهٔ

آپ سادات نقوی نیثا پورسے ہیں۔آپ کے جدنے نیثا پورسے کتور میں آکر اقامت کی۔آپ کے جدنے نیثا پورسے کتور میں آکر اوضہ اقامت کی۔آپ کے والد ماجد مولوی سید شریف الدین اور نگ آباد میں آکر روضہ شریف خلد آباد کے عہد ہ قضا پر مامور ہوئے۔وہاں کے حکام نے آپ کا بڑا اعزاز واکرام کیا۔۱۱۳۳ ھیں شاہ عبدالقادر فخری وہیں پیدا ہوئے۔

اکتیابِ علومِ درسیہ کے بعد میر آزاد بلگرامی کی خدمت میں چندروز رہے اور تعلیم ظاہری کی تکیل کی۔ پھر والد ماجد سے بیعت کی اور فیض قادریہ کے خرقہ خلافت سے متاز ہوئے۔

آپ نے مولانا فخر دہلوی سے فیض اُویسیہ حاصل کیا تھا۔مولانا شاہ قمر الدین اورنگ آبادی سے خرقہ خلافت نقش بندیہ وچشتیہ اخذ کیا۔ چند سال آپ مجاہدہ اور ریاضات میں رہے۔

والد کے رصلت فرما جانے کے بعد روضہ کے عہدہ قضا پر مقرر ہوئے۔ آخر ماہ دواز دہم میں آپ نے ترک قضا کر کے مدراس پنچ اور وہاں آپ کو مقبولیت عام حاصل ہوئی۔ نواب والا جاہ وغیرہ وہاں اعزہ واُمرا آپ کے مرید ہوئے۔ وہاں خانقاہ ومسجد بنائی اور تصفیہ ظاہر و تزکیہ باطن میں رہ کر طلبہ و مریدین کی تعلیم وارشاد میں مشغول ہوگئے۔ باکن اور تصفیہ ظاہر و تزکیہ باطن میں رہ کر طلبہ و مریدین کی تعلیم وارشاد میں مشغول ہوگئے۔ باکن اور تصفیہ قارشاد میں آپ کا مزار ہے۔ تاریخ رصلت فری کہ درمشائ دوراں عدیل او ہرگز نہ کرد جلوہ درآئینہ شہود از سر دمہری تن افسر دہ گشتہ تگ درسراوج جاں پر پرواز واکشود بودی ہوگر رصلت اوکن صریر کلک سے نظال بگوش دلم لانظیر بود

### شاه محمه فاضل قا دري قدسرهٔ

متوطن احمد آباد گجرات۔ آپ درویش کامل اور واصلان حق سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سخصیل علوم ِ ظاہری کے بعد مرشد کامل کی تلاش میں وطن سے روانہ ہوئے ، اورنگ آباد دکن پہنچ۔ وہاں تاج الاولیاء شاہ پیر محمد خلیفہ شاہ بازملکوت شاہ عنایت اللہ صوفی شہید۔ جن کامزار میراں پورسندھ میں ہے۔ کی خدمت میں چند سال رہے اور رمرید ہوئے۔

آپ نے ریاضت ومجاہدہ اور اشغال واذکار کے لیے چالیس روزہ اعتکاف کیا اور خرقہ خلافت باطنی سے مشرف ہوئے۔مولوی غلام محمد بربان پوری کی خدمت میں رہ کر آپ نے نصوص الحکم اور مثنوی معنوی پڑھی۔ کہتے ہیں کہ چندروز میں آپ پراسرار باطنی اور مقامات سلوک کھل گئے۔

جب مولوی غلام محمد نے اس جہانِ فانی سے نقل کیا تو آپ نے مولوی ولی اللہ کی رفاقت میں سورت کے اندر آکر قیام کیا، اور مریدوں کی ہدایت اور طالب علموں کی تعلیم

میں مصروف ہوگئے۔آپ کی ذات سے لوگوں نے خوب فیوضات صوری ومعنوی حاصل کیے۔ ۲۷ مرمحرم ۲۰۰۵ھ میں آپ کا انقال ہوا۔ سورت میں مسجد مرجان شامی سے متصل آپ کا مزار ہے۔ [سیرالا ولیاء، مولوی عبدالحکیم سورتی]

#### شاه اسدالله شطاري قدسرهٔ

خلف شاہ سعد اللہ۔ شاہ فرید الدین گئج معرفت متوطن بر ہان کی اولا دہیں ہیں۔ آپ مشاہیر مشایخین متصوفین سے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنے والد ماجد سے فیض ارادت اورخرقہ خلافت باطنی حاصل کیا۔

اوایل دور میں علوم ظاہری کی تعلیم پائی۔ جبس بلوغ کو پہنچے تو رشد وشوقِ اللی پیدا ہوا۔ کہتے ہیں کہ والد کی وفات کے بعد آپ چالیس روز چلہ میں ہیشے، ہمیشہ صائم رہتے ،ایک مٹھی بھرمونگ اور تین گھونٹ پانی پی لیا کرتے ،اسی طرح آپ نے دوار بعین گزار لیے۔

پھرآپ کوکشف کے ذریعہ معلوم ہوا کہ شاہ مخدوم محمدراوی قادری متوطن میلا پور کے پاس آپ کا حصہ نعمت باطنی ہے، فوراً والدہ ما جدہ سے اجازت سفر حاصل کی اور مدراس روانہ ہوگئے۔ وہاں پیر موصوف کی خدمت میں دوسال رہے اور فیوضاتِ باطنی اخذ کر کے خرقہ خلافت قادر یہ سے شرف یاب ہوئے۔

آپ ہمیشہ عبادت الٰہی میں مصروف رہتے تھے۔ وہاں سے حیدرآ باد دکن میں آکر سکونت اختیار کی۔ اور مریدوں کی تعلیم وارشاد میں ساری عمر بسر کر دی۔ آپ علم حقائق ومعارف کا ہمیشہ درس دیا کرتے تھے۔

لوات کے شریف متنوی معنوی پرآپ کے حوالے تحریر ہیں۔اس کے علاوہ علم عرفان

وسلوک وتو حید پرآپ کے گئی رسائل موجود ہیں۔ ۲۸؍ جمادی الثانی ۲۰۵ھ میں آپ کا وصال ہوا۔اندرون حیدرآ با دمحلہ سینی بندہ کی مسجد کے صحن میں آسودہ ہیں۔

# شيخ نورمجر چشتی مهار وی قدن سرهٔ

آپ کامشہور نام محریبہل ہے، متوطن مہار شریف۔ آپ شیوخ کرام اور متاخرین اولیا ےعظام سے ہیں۔ مولا نافخر الدین چشتی کی خدمت میں رہ کرفیض ارادت اور خرقہ خلافت چشتہ حاصل کیا۔ اوائل دور میں حفظ قرآن کے بعد پنجاب سے دہلی آئے۔ مولا نا فخر جہال کے حضور میں حاضر ہوکر بیعت سے سرفرازی حاصل کی اور چند سال میں بکمال خدمت گزاری وعقیدت مندی وصد ق واخلاص تکیل پاکر خرقہ خلافت باطنی وفیض و برکات بزرگانِ چشتہ اخذ کیا۔ اور پنجاب میں قصبہ مہاراں میں آکر سکونت اختیار کی۔

تمام عمر مدایت وارشا دِخلایق میں مصروف رہے۔ ہزاروں لوگ آپ کے فیل سے درجہ قرب اللی تک پہنچے۔ آپ کے خلفا ہے کرام میں چارشخص <mark>صاحب</mark> مرتبت ونسبت ہوئے ہیں: اول خواجہ نور محمد ثانی، دوم قاضی محمد عاقل، سوم خواجہ محمد جمال، چہارم خواجہ سلیمان مشہور ومعروف ہیں، جن سے ہندوستان میں آج تک جا بجا فیض جاری ہے۔ ۲ رفری الحجہ ۱۲-۵ میں آپ کا مزاریر انوار ہے۔ دی الحجہ ۱۵-۱۲ میں آپ کا وصال ہوا۔ قریبتاج سرور میں آپ کا مزاریر انوار ہے۔

#### حا فظسيدغلام سرور قتل سرهٔ

خلف سید محمد مرادسینی ۔ آپ شخ کامل ، ہزرگ عصر اور عابد وزاہد ہتے۔ آٹھ برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا۔ گیارہ برس کی عمر میں احمد آباد گجرات آئے اور شاہ نور اللہ کی خدمت میں رہ کر فیوضات ِظاہری وباطنی حاصل کیے ، جواس وقت کے بڑے شخ کامل

تصاورجن کےخوارق وکرامات اورعلو در جات کاشہرہ دور دورتک پہنچا ہوا تھا۔

چندسال میں علوم ظاہری کی تنجیل کے بعدریاضت وعبادتِ الہی میں مشغول ہوگئے۔ جب تصفیہ قلب وتزکیہ نفس آپ کو حاصل ہوا تو مرید ہوئے اور خرقہ خلافت قا دریہ سے سرفراز ہوئے۔خطیب حافظ محمد طاہر سے بھی آپ نے خرقہ خلافت نقش بندیہ، چشتیہ اور سہرور دیرا خذکیا تھا۔

مثا یخین وعلماے عصر میں بڑے معتبر ومعزز وممتاز تھے۔ حیدر آباد دکن میں آکر سکونت اختیار کی۔ اور آپ سے ایک زمانہ فیض یاب ہوا۔ کارشوال ۲۰۲۱ھ میں آپ کا انقال ہوا۔ آپ کا مزار حیدر آباد میں والد کے مزار کے پاس مشہور ہے۔

#### سيدشاه انوارالله قادري قدسرهٔ

آپ کمل مشایخین کرام اور ساداتِ عظام سے ہیں۔آپ کے والد کا نام سید عبد الفتاح ہے، جامع علوم ظاہری وباطنی، مرتاضِ وقت، اور وحید العصر مشایخین میں ازبس معزز ومتاز تھے۔ فیض ارادت وخلافت قادریہ اپنے والد ماجدسے حاصل کیا۔ انوار الاخبار آپ کی مشہور تصانیف میں سے ایک ہے۔ جس میں اولیا ہے دکن کا حال مندرج ہے۔

آپشر بعت پر ثابت قدم اور طریقت میں دردم سے۔آپ کے اوقات شب وروز عبادت واذکار واشغال میں صرف ہوتے ہے۔آپ نے بھی خلاف شرع کوئی کلمہ اپنی زبان سے نہیں کہا۔ طلبہ اور مریدوں کی تعلیم وارشاد میں پوری زندگی لگادی۔ توکل وقناعت پر گزر بسر کیا۔آپ کی صحبت برکت وفیض سے لبریز ہوتی تھی۔ جو کوئی خدمت میں جاتا اس کا دل انوار فیض سے منور ہوجاتا تھا۔ ۹ ۱۳ سے میں آپ کا وصال ہوا۔آپ کا مزار حیر رآبادا ندرون بلدہ محلّہ چوڑی بازار میں مشہور ہے۔

# شاه سيرغلام سين چشتى قدل سرهٔ

خلف سیدغلام حسن ،متوطن جائس۔آپ مشاہیر بزرگانِ کرام عالی مقام سے ہیں۔ حافظ کلام اللہ، عالم کامل، تارک الدنیا، جامع علوم ظاہری وباطنی ،اورتصوف وعرفان میں اکمل تھے۔آپ شاہ اساعیل چشتی کے مرید وخلیفہ ہیں۔

کہتے ہیں کہ آپ نے اشغال واذ کار کے واسطے زمین میں ایک گڑھا کھودر کھا تھا، وہاں تین روز تک شغل وذکر اور عبادتِ الہی میں رہا کرتے تھے، تین روز کے بعد باہر آتے تھے۔حاجت بشری وغیرہ سے فراغت حاصل کرکے پھراس غارمیں چلے جاتے۔

آپ طعام لذیذ سے نہایت پر ہیز رکھتے تھے۔ایک دفعہ خانقاہ کی ایک دیگ میں قدرے کھانا باقی رہ گیا۔دوسوفقرا کی ایک جماعت وہاں پینچی۔ بھنڈاری مطبخ نے آپ سے عرض کی کہ فقیر مسافر بہت آ گئے اور کھانا دیگ میں تھوڑا ہی باقی ہے۔

آپ نے بیہ سنتے ہی اپنارو مال دیگ کے منہ پر رکھ دیا اور کھانا کو فقرا میں تقسیم کرنا شروع کردیا، چنانچہ اتنا کھانا دوسوفقرانے شکم سیر ہوکر کھایا، اور جب دیگ کھول کردیکھا تو جتنا کھانی باتی تھا اب بھی اتنا ہی اس میں موجود ہے۔ جب لوگوں نے آپ کی بیکرامت دیکھی تو معتقد و مرید ہوگئے۔

آپ سے عجیب وغریب قتم کی کرامتیں گئی بارظہور پذیر ہوئی تھیں جن کا حال رسالہ ملفوظ سینی میں مرقوم ہے۔۲ ررہیج الثانی ۱۲۱۰ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ ایلج پور میں آپ کا مزار پرانوار ہے۔

شاه ندىم قدن سرهٔ

آپ درویش کامل اور خدارسیدہ بزرگ تھے۔شاہ بہاءالدین سہرور دی کے مریدو

خلیفہ، جامع حالاتِ عجیبہ وغریبہ اور صاحب تصرفاتِ ظاہری وباطنی تھے۔اکثر اوقات آپ ذوق وشوق میں جنگل کی طرف نکل جاتے۔ جب جذبہ فروتر ہوتا تو شہر میں آتے۔ کہتے ہیں کہ اپنے مرشد کی رحلت کے دن آپ حاضر نہ تھے۔ حاضرین نے نمانِ جنازہ پڑھ کران کی لاش کوشاہ زین شبلی کے کوہ پر حیدر آباد ہیرونِ بلدہ دفن کردیا۔

چے مہینے بعد جب شاہ ندیم تشریف لائے اور مرشد کونہ پایا تو لوگوں سے پوچھا کہ مرشد
کہاں گئے؟ لوگوں نے عرض کی کہ آپ کے مرشد تو انقال کر چکے ہیں، اور فلال جگہ مدفون
ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چا ہتا کہ دوسر ہے کی زمین میں میر ہے مرشد فن ہوں۔
الغرض! لوگوں نے ہر چند سمجھایا گر آپ نے نہ سنا، اور مرشد کی لاش کوضیح وسالم قبر
سے باہر نکالا۔ اس پرتمام لوگوں نے نمازِ جنازہ پڑھی اور دوسری جگہ آئھیں دفن کیا۔ ۱۵؍
شوال ۱۲۱ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ حیدر آباد دکن میں آپ کا مزار ہے۔

# سيدعلى رمزالهي قدن سرهٔ

خلف سید عبد الحسین ۔ آپ مشاہیر سا دات کرام اور اکا برمشا یخین عظام سے ہیں۔
آپ نے فیض ارادت وخرقہ خلافت قادر بیشاہ بندہ علی قادری سے اخذ کیا ، اور مدت تک
ریاضت وعبادت کرتے رہے۔ تمام مراتب سلوک ومقامات کو مرشد کے حضور میں طے
کیا ، اور تمام رموزات فقر واسرار معارف پر آگاہ ہوئے۔ جامع شریعت وطریقت ، اور
صاحب کشف وکرامات عالی درجات تھے۔ ہمیشہ صوم وصلوق کے پابند اور عبادت
وزید دتقوی میں مشحکم تھے۔

مریدوں کی تعلیم وتربیت میں بدل وجاں مصروف رہتے تھے۔ بہت سے لوگ آپ کی خدمت سے فیض یاب ہوئے۔ آپ کی تصنیف سے علم سلوک وعرفان میں چندر سائل

مشہور ومعروف ہیں۔آپ کی ذات مشایخین ونقراے متاخرین میں بس غنیمت تھی۔۱ار محرم ۱۲۱ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ حیدرآ با د دکن میں بیرون بلدہ یا قوت پورہ میں آپ کا مزاریرا نوار ہے۔تاریخ رحلت \_

چو سید علی شاه رمز الهی تجن گشت واصل بصدق کماهی بتاریخ اوگفت دل از سرآه علی واقف کل رمز خدا کی آمشکلو قآ

## صوفی محد دائم ابوالعلائی قدس رهٔ

آپ صوفی شاہ امانت اللہ قادری کے مرید وخلیفہ ہیں۔ بڑے صاحب کمالات، عالی درجات اور مظہر تجلیاتِ ربانی تھے۔ جب صوفی محمد منعم کی ولایت کا شہرہ ہوا، تو ان کے حضور میں پہنچ اور پیر کے منظورِ نظر ہوئے۔ مدت تک ریاضت و مجاہدہ میں رہے، جب آپ کے دل پر اسرار باطنی کشف ہوئے اور تمام مراتب سلوک و درجات تھا بی وعرفان طے فرما چکے تو حضرت قطب العالم صوفی محمد منعم نے آپ کو اجازت خرقہ خلافت ابوالعلا سکے سرفراز فرمایا، اور بنگالہ میں طریقتہ بزرگال کی تروی اور تعلیم اسلام و تربیت مریدین کے لیے روانہ کیا۔ آپ شہر جہا تکیر گر ڈھا کہ میں تشریف لائے، ایک و بریانہ میں سکونت اختیار کی اور ذکر و شخل و عبادت الهی میں مصروف ہوگئے۔

چندروز کے بعد جب رُشد غالب ہوا، تو مخلوق کار جوع آپ کی طرف زیادہ ہوگیا۔ چنانچہ آپ نے اسی مقام پرز مین خرید کر مسجدوخانقاہ کی تعمیر کی۔ مریدین کی طرف سے بے نہایت فتو حات آنے لگے۔ جسے آپ خانقاہ میں فقر اپر تقسیم کردیتے تھے۔

آپ سے ایک عالم نے ہدایت پائی۔ ہزاروں لوگ آپ کے سلسلے میں آئے اور

مرید ہوئے۔ آپ کی بزرگی نے دور دور تک شہرت پہنچائی ۔ لوگ آپ کے پاس آتے اور چندروز ہی میں استفادہ واستفاضہ کر لیتے تھے۔

آپ کے تصرفاتِ ظاہری وباطنی زبان زدِخلائق ہیں۔ پورا ملک بنگال آپ کے فیوضاتِ ظاہری وباطنی نے ابریز ہے۔ آپ جامع شریعت وطریقت اور متاخرین مشایخین میں بڑے عالی درجہ کے بزرگ ہوئے ہیں۔ آپ نے بھی جادۂ شریعت سے انحراف نہیں کیا۔ غرہ شعبان ۱۲۱۴ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ جہانگیر گرعرف ڈھا کہ میں آپ کا مزار پرانوار ہے۔ [کیفیت العارفین مصنفہ حضرت شاہ عطاحین ابوالعلائی]

#### سيدشاه موسىٰ قا درى قدس رهٔ

خلف سید محی الدین عرف قادر بادشاہ۔ آپ کمل مشا یخین متاخرین سے بڑے صاحب تصرفات وعالی درجات تھے۔ حضرت سیدناغوث الصمدانی کی اولا دمیں تھے۔ ۱۵۰ ھیں تولد ہوئے۔ سات برس کی عمر میں آپ کے چہرے سے آٹار بزرگی نمایاں تھے۔ ایام طفلی میں آپ نے اپنے جدامجد کے سایۂ عاطفت میں تربیت پائی۔ اور فیض قادر سے ستفیض ہوئے۔ جب کہ فیض ارادت وخرقہ خلافت قادر سے اپنے والد ماجد سے حاصل کی ۔ علوم خاہری کی تعمیل کے بعد آپ نے جھے اذکار واشغال کوسیکھا، مراتب سلوک کے درجات اور وصول الی اللہ کے درجات طے کیے۔

انیس برس کی عمر میں آپ بہمہ صفات موصوف تھے۔ اے ااھ میں آپ اپنے والد ماجد کے سجادہ نشین ہوئے۔اور مریدوں کوفیض باطنی پہنچانے میں مصروف ہو گئے۔رات کوعبادت وریاضت میں اور دن کومریدوں کی تعلیم وارشاد میں گز اردیتے تھے۔ آپ نے شریعت کو ہمیشہ طریقت پر مقدم رکھا۔اوراس شعرکے پیرورہے۔

#### شریعت را مقدم دار اکنول شریعت از طریقت نیست بیرول

اکثر اوقات آپ سے عجیب وغریب قتم کے کشف وکرامات ظاہر ہوئے۔حیدر آباد کے اُمراوُروَسا آپ کے معتقد ومرید تھے۔ آپ کا آستانہ کشالیش مطالب کے لیے مشہور تھا۔ آپ کی حضوری مریدوں کے لیے عجیب فیض بخش تھی۔ آپ کا حال اکثر ملفوظات میں تحریر ہے۔ ۲۱ رذی قعدہ ۱۲۱۵ھیں آپ کا وصال ہوا۔حیدر آبادد کن میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔قطعہ رحلت ہے۔

شاه موی بودبس روش ضمیر رخت رطت بست چون زین داردگیر با دل غم ناک تاریخ وفات گفت با تف بود این شخ کبیر آمشکوة آ

### مولا ناسيد شاهسن رضا ابوالعلائي قدس رهُ

آپ عالم علوم ظاہری وباطنی، صاحب زہدوتقوی اور پیکر صبر ورضا تھے۔ سیدشاہ عبد الله رضوی مشہدی مقطن فقوح پور محلّہ رائے پورآپ کے والد ماجد تھے۔ آپ نے ایام طفلی میں فیض ارادت وخرقہ خلافت قادریہ اپنے والدسے حاصل کیا۔ جب عالم شباب کو پہنچ تو جملہ علوم درسیہ سے فراغت پائی۔ حضرت صوفی محمد منعم ابوالعلائی کی خدمت میں آئے، بزرگانِ ابوالعلائی کا فیض یا یا اورخرقہ خلافت باطنی سے سرفراز ہوئے۔

سید المشایخ کے خطاب سے آپ مشہور تھے۔ جب تک مرشد حیات تھے، ان کی خدمت بابر کت میں حاضرر ہے۔ جذبات صحوسکر عشقیہ آپ کے مزاج پر غالب تھا؛ مگر پنج وقتہ صلات واوراد ووظائف ودروسِ مثنوی معنوی جاری تھا۔ بھی شریعت سے قدم باہر نہ

رکھا۔ آپ کے خلفا میں شاہ رحت اللہ ، مولوی عبدالرحلٰ کھنوی ، سیدشاہ علی اور سیدشاہ شس الدین عظیم آبادی وغیرہ مشہور ہیں۔ ۱۸رمحرم ۲۱۲اھ میں آپ کا وصال ہوا۔ قصبہ فتوح رائے بوریر گئظیم آباد میں آپ کا مزاریرانوارے۔ [کیفیت العارفین]

### قاضى ثناءالله يانى بني قدسرهٔ

آپ کمل بزرگانِ متاخرین نقش بندیه مجددیه سے بیں۔ آپ حضرت مرزا جان جاناں شہید کے مریدو خلیفہ تھے۔ آپ کا نسب چند واسطوں سے حضرت مخدوم جلال الدین پانی پتی تک پہنچ جاتا ہے۔ علم ظاہری میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ علوم باطن میں ممتاز وقت، یگانه عصر، جامع شریعت وطریقت، اور دانا ہے حقیقت ومعرفت تھے۔ تفسیر مظہری، مالا بد منہ، ارشاد السالکین، تذکرۃ الموتی وغیرہ رسائل تصوف آپ کی تصانیف سے ہیں۔

آپ اوائل عمر میں شخ محمہ عابد نقش بندی کے مرید تھے۔ پھر بارشارہ مرشد مرزاکی خدمت میں پہنچے۔ پچاس توجہ میں آپ نے سیرسلوک کوتمام کرلیا۔ کہتے ہیں کہ اٹھارہ برس کی عمر میں آپ نے جمیع علوم فلا ہری کو حاصل کرلیا تھا۔ پھر خلافت باطنی لے کراشاعت دین وفیض باطن میں مشغول ہوگئے۔

#### سيدشاه قاسم قا دري قدس رهٔ

خلف سید محمد قادری۔ آپ کمل مشایخین متاخرین سے ہیں۔ فیض ارادت وخلافت باطنی شاہ نخر اللہ قادری سے اخذ کیا اور فیض نقش بندیہ سید مرتضٰی دئی سے پایا۔ حقائق وسلوک کا دریا آپ کے سینہ مبارک سے جاری تھا۔ رسالہ کنز الحقائق، مجمع النکات الصوفیہ وغیرہ رسائل آپ کی تصانیف سے مشہور ہیں۔

آپشب وروز اشغال واذ کار میں مشغول رہتے تھے۔آپ نے مریدوں کے ارشاد وتلقین میں ساری عمر بسر کردی۔آپ کا فیض محیط عالمیاں ہے۔ ۱۰رر بھے الاوّل ۱۲۱۲ ھیں آپ کا وصال ہوا۔ بیرونِ حیدر آباد محلّہ رنمست پورہ میں آپ کا مزار ہے۔ [مشکوٰۃ]

#### قطب شاه قادرى قدى سرهٔ

آپ سورت کے مشاہیر مشایخین کرام سے ہیں۔ بڑے صاحب کمال اور جامع صفاتِ حسنہ تھے۔آپ کا نام سید قطب الدین ، متوطن پیران پٹن۔آپ نے تخصیل علم ظاہری کے شوق میں سورت میں آکر قیام کیا۔ مفتی محمد نصر اللہ کی خدمت میں علوم درسیہ سیکھا، پھرعلم باطن کے شوق میں شاہ فاضل کے مرید وخلیفہ ہوئے۔

آپ کے مزاج میں انکساری وفروتنی از حد تھی۔ آپ کے وعظ میں اکثر لوگ توبۃ النصوح کرکے اُٹھتے تھے۔ آپ کی زبان نہایت پُرتا ثیرتھی۔صاحب وجدوحال اور کشف وشہود کے مقامات ومنازل آپ برعیاں تھے۔

دور دور سے لوگ آپ کے حضور میں آتے اور فیض حاصل کرتے تھے۔تصرفات

(298) 0 بسركاتُ الاوليساء

ظاہری وباطنی آب سے بکثرت ظاہر ہوئے ۔مولوی جیلانی،سیداحدمیاں قادری آپ کے خلفا سے مشہور ہیں۔ ۲۲؍ جمادی الثانی کا ۱۲ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ سورت میں مىجدمرجان شاہی ہے متصل آپ کا مزار پرانوار ہے۔

#### پیر با دشاه قدس سرهٔ

خلف قادر بادشاہ۔آپ عارف باللہ بزرگ اوراینے والد ماجد کی مندطریقت کے سجادہ تشین ہیں۔سات برس کی عمر سے آپ کو مرغ لڑانے کا شوق تھا، اوراسی میں رات دن مشغول رہتے تھے۔ایک روز والد ماجد کے یاؤں میں مرغ کا چرکین لگ گیا،آپ کے پاس آئے اور فر مایا کہ اے پیر بادشاہ! اس کودیکھوکہ بیکیا ہے؟ آپ نے بادبتمام فرمایا کہ کل پنہیں رہیں گے۔

دوسرے روز سب مرغ مردہ یائے۔آپ کے مزاج میں اکثر جلال رہا کرتا تھا؛گر وہ بھی اس روز سے جاتا رہا اورصورتِ جمالی پیدا ہوگئی۔آپ آ دھ<mark>ی رات کو</mark>جنگل میں جایا کرتے اور وہاں اذ کاروا شغال میں مصروف رہتے تھے۔

کہتے ہیں کہایک شعلہ نورانی عین ذکر کی حالت میں وہاں پیدا ہوتا تھا، اکثر لوگوں نے اسے اپنی آنکھ سے دیکھا۔ اکثر اوقات آپ سے تصرفات ظاہر ہوتے رہتے تھے۔ بی بھی مشہور ہے کہ اکثر لوگوں نے بچشم خود دیکھا ہے کہ ایک وقت میں کئی جگہ آپ موجوداور حاضر ہیں۔ نیز آپ نے اوراق بادشاہ صاحب قادری سے فیض باطنی وخرقہ خلافت قادریه پایا تھا۔۱۵ رشوال ۱۲۱۹ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار بیڑ ملک دکن میں ہے۔ (299)

#### سيدشاه محمد بوسف باعلوى قدس سرهٔ

آپ بڑے بزرگ عارف باللہ ہیں۔آپ کے والد کا نام شاہ عبداللہ عریضی متوطن بچا پور۔آپ نے فیض ارادت وخرقہ خلافت والد ما جدسے پایا۔ بچا پورسے حیدرآ بادآ کر مولوی عبدالقوی کے مدرسہ میں علوم ظاہری کی تعلیم پائی۔علوم ظاہری کی تخصیل کے بعد حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے، کئی سال ملک عرب وعجم کی سیر کرتے رہے۔اور بہت سے بزرگانِ و بن سے فیوضاتِ ظاہری و باطنی اخذ کیا۔

وہاں سے اناسمندر میں آکر حاجی رحمت اللہ سے فیض نقش بندیہ وقا دریہ حاصل کیا، اور خرقہ خلافت سے مستفیض ہوئے۔ آپ ہمیشہ طلبہ کوعلوم ویدیہ کا درس دیا کرتے تھے۔ وہاں سے حیدر آباد تشریف لاکر سکونت اختیار کی، اور طلبہ ومریدین کی تعلیم وارشاد میں مشغول ہوگئے۔

رسالہ فیض الحق آپ کی تصانیف سے مشہور ہے۔ آپ کا سینہ فیض و برکت کا دریا تھا۔ جوکوئی آپ کی خدمت میں آتا، فیض سے محروم نہ جاتا تھا۔ ۳ رصفر ۱۲۱۹ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ بیرون حیدر آباد فتح دروازہ سے متصل آپ کا مزاریرا نوار ہے۔

#### صا دق على شاه قدن سرهٔ

آپ نقیر کامل اور درویش واصل تھے۔عالم شباب میں سپاہی کی خدمت پر مامور تھے۔ جب عشق الہی نے آپ کے دل میں گھر کیا تو خاندانِ قادر یہ میں سے ایک نو وارد مسافر شخ بغدادی سے بیعت کی اور حلقہ ارادت میں آکران سے فیض حاصل کیا۔ پیر کے ارشاد پر ذکر وشغل میں مصروف ہوئے۔ پھر شاہ رضا کی صحبت میں آکر بارہ برس آپ نے ریاضاتِ شاقہ میں گزاردیے۔

اکثر اُمراے وقت اور حکام دکن آپ کی خدمت سے مستفید ومستفیض ہوتے رہتے ہے۔ آپ کا وعظ معارف وخھا کُق میں ایک دریاے پُر جوش تھا۔ ہزاروں آ دمی آپ کے آستانے سے فیض یاب ہوئے۔ ۵رمحرم ۱۲۲۰ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ ہیرون بلدہ حیدر آباد ہاغ بلکم پلی سے متصل آپ کا مزارہے۔

## سيدغلام محى الدين قادرى قدسره

متوطن جئیر۔آپ مشاہیر علما اور اکا برعرفاسے ہیں۔عابد، عارف، عالم، عامل اور صاحب شریعت وطریقت تھے۔ جنیر سے اورنگ آباد میں آکر چندروز تک سکونت اختیار کی اورعلم ظاہری حاصل کیا۔وہاں سے علم کی تخصیل میں پورب کے ملک میں تشریف لے گئے اورمولا نا کمال الدین ومولا نا سعدالدین کے پاس جملہ علوم درسیہ کی تحمیل کی۔

آپ عالم تجرد میں رہتے ، صائم الد ہراور قائم اللیل تھے۔ پوری عمر عبادت وزہدو تقویٰ میں بسر کردی یخصیل علوم کے بعد مولا نافخر الدین چشتی کی خدمت میں آئے۔اور چندروز میں جمیج اذکارواشغال کی اجازت لینے کے بعد مولا نافخر کا اِشارہ پاکر حضرت مرزا مظہر جانِ جاناں شہید کی خدمت میں پہنچے ، مرید ہوئے ، چندروز اشغال واذکار نقش بندیہ کی تعلیم یائی اور خرقہ خلافت باطنی سے سرفراز ہوئے۔

حضرت مرزاکی رصلت کے بعد پھرمولانا فخرکی حضوری اختیار کی اور بہت سے فوائد حاصل کیے۔ ۱۹۹۱ھ میں باجازت مولانا فخر جنیر آئے، اور علومِ ظاہری وباطنی کا ایک مدرسہ جاری کیا۔ بہت سے لوگوں نے آپ سے فیوضاتِ ظاہری وباطنی کواخذ کیا۔

بیت الله کی طرف روانه ہوکر وہاں جج کی سعادت سے مشرف ہوئے۔ اور اکثر بزرگانِ دین سے فیض حاصل کیا۔ ۲۸ رشوال ۱۲۲۰ھ میں آپ نے رحلت پائی۔ جیر میں آسودہ ہیں۔ [إرشادالطالبین]

# شاه كريم عطا چشتى قدن سرهٔ

یہ بڑے نامی بزرگ، کمل مشایخین ہندوستان سے ہیں۔حضرت شاہ پیرمحرسلونی چشتی قدس سرہ سے فیض ارادت وخرقہ خلافت چشتیہ پایا۔ زاہد، عابد، متورع، صابر، شاکر، جامع علوم ظاہری وباطنی اور متصف بصفاتِ جمیلہ تھے۔

پیر کی وفات کے بعد سجادۂ نقر پر جلوس فر مایا اور ہزاروں لوگوں کوفیض پہنچایا۔ ۲ رشوال ۱۲۲۱ھ میں آپ نے وصال فر مایا۔سلون میں آسودہ ہیں۔قطعہ تاریخ رحلت ہے

بجائے حضرت پیر محمد نیکو نہاں بمقصد وصلت بقصر خلد شداو باو کریم عطا کرد باب خلد بکو شنو که میرکریم عطا خلیفه بود شنو که میرکریم عطا خلیفه بود ششم عیال چودرین ش جهت شداز شوال سنش نکوز الم سر قگنده ما تف گفت

# سيدمحي الدين قدن سرهٔ

آپ مشائخین متصرفین سے ہیں۔ سیدناغوثِ اعظم کی اولا دمیں تھے۔ والد کا نام سید بڑے، سید بڑے، سید بڑے، سید بڑے نسب میں مشہور ہیں۔ آپ نے نعمت خلافت قادر بیا۔ بڑے والد ماجد سے اخذ کیا۔ اور فیض چشتیہ اپنے خالو شاہ شریف اللہ چشتی سے پایا۔ بڑے ریاضت کش، چلہ نشیں، عابدوز اہد، اور ہمیشہ اذکاروا شغال میں مشغول رہتے تھے۔ قائم اللیل اور صائم الدھر تھے۔ رحلت کے چند ماہ قبل آپ نے ماکولات کوترک کردیا تھا، فقط شیر (دودھ) پراکتفا کرتے تھے۔ خوارق وکرا مات اکثر اوقات آپ سے ظاہر ہوئے۔ جو کوئی خدمت میں آتا فیض پاتا تھا۔ ۱۲۲۲ سے میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار نادیر میں مزارشاہ نورمحمد چشتی سے مصل مشہور ومعروف ہے۔

بــر كَاتُ الأوليــاء

### مخدوم شاهس على قدل سرهٔ

آپ اکابر مشایخین متاخرین سے ہیں۔ صاحب تصرفاتِ ظاہری وباطنی ہے۔ حضرت مخدوم شاہ محرمتعم ابوالعلائی کے خلیفہ کامل، اور مخدوم شاہ شعیب شخ پوری کے مرید وخلیفہ تھے۔ فیض ونعمت ابوالعلائیہ قادر بیر کھتے۔ اکثر لوگ خدمت میں آ کرمستفیض وفائز المرام ہوتے۔ ۱۲۲۲ھ میں آپ کا وصال ہوا۔

# مخدوم شاه بین علی قدن سرهٔ

آپ شخ پورہ تعلقہ مونگیر ضلع بہار کے رہنے والے جامع شریعت وطریقت اور بڑے عارف باللہ بزرگ تھے۔ وس برس کی عمر میں عظیم آباد کے درمیان طالب علمی بڑے عارف باللہ بزرگ تھے۔ وس برس کی عمر میں عظیم آباد کے درمیان طالب علمی کرتے تھے۔ ایا مطفلی میں آپ سے عجیب وغریب خوارقات رونما ہونا شروع ہوگئے تھے۔ فرماتے تھے کہ کسی وقت دیواریں میری نظر کے سامنے آئینہ بن جاتی ہیں اور کوسوں کی آواز سائی دیتی ہے۔

آپ نے موضع شیخ پورہ میں آکراپنے والدسے فردوسیہ طریق کی نعمت اخذ کی۔روز وشب تعلیم وتربیت طلبہ میں مصروف رہتے تھے۔ جب قطب العالم شاہ محمد منع عظیم آباد کو تشریف لائے، آپ بھی اُن کی خدمت میں حاضر ہوکر بیعت سے مشرف ہوئے۔اور فیض صحبت مرشد سے مقام ارشاد پر بہنے گئے۔ پیر نے بیعت کے بعد آپ کوعلوم باطنی کی نسبت توجہ اور نعمت بزرگانِ سلسلہ ابوالعلائیہ سے بھر پورکردیا۔

مقامات سلوک وعرفان اوراشغال واذ کار کے سارے آپ کومعلوم کرائے گئے۔ غرض! آپ کی ذات مشایخین متاخرین میں بس غیمت تھی۔ بہت سے لوگوں نے آپ

کی خدمت میں آکر فیض باطنی حاصل کیا۔ حکیم سید فرحت اللہ، اور سید شاہ سلطان احمہ وغیرہ آپ کے کمل خلفا سے مشہور ہیں۔ ۲۸ رربیج الاوّل ۱۲۲۵ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار عظیم آباد محلّہ گھاٹ خواجہ کلال لب دریا مشہور ہے۔

### خواجه قاضى محمه عاقل چشتى قدن سرهٔ

خلف محمد شریف جیو۔ آپ مشاہیر شیوخ کرام عالی مقام سے ہیں۔ آپ کا لقب کوریچہ ہے، اور قوم قریش سے تھے۔ جامع علوم ظاہری وباطنی، صاحب تصرفات وخوارق وعادات، زاہدوعابداور مرتاضِ زمال تھے۔ تمام عمر مریدوں کی تلقین وارشاد میں بسرکردی۔ سماع کو بہت زیادہ دوست رکھتے تھے۔

آپ نے ریاضت وعجاہد ہُ شاقہ کیا ہے۔صبر وتو کل کی حالت میں زندگی بسر کی۔ آپ نے فیض باطنی وخرقہ خلافت مخدوم نور محمد مہاروی چشتی سے اخذ کیا تھا۔اور اُن کی خدمت میں چندروزرہ کر درجہ کمال پر پہنچ گئے تھے۔

کتابوں کے اندرآپ کے عجیب وغریب حالات مرقوم ہیں۔آپ کے کمل خلفا سے خواجہ گل محمد کرخی چشی احمد پوری ہیں جن کے فیوضات و برکات کے انہار ہندوستان میں آج بھی جاری ہیں۔ ۸رر جب۱۲۲۹ھ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ محصن کوٹ میں آپ کا مزار پرانوار ہے۔

### خواجه شاه محرمحمو دچشتی قدن سرهٔ

آپ کمل مشایخین متصرفین متاخرین سے ہیں۔ آپ شاہ محد مراد چشتی کے مریدو خلیفہ تھے۔علوم ظاہری میں آپ دست گاہ کامل رکھتے۔ایام طفلی سے عشق ومحبت اللی نے

آپ کے دل پرنقش بٹھادیا تھا۔ آپ کے دل میں جو کچھ محبت د نیاتھی سب محو ہوگئ۔ جو زبان سے نکل جاتا وہی ظہور میں آ جاتا۔

ساع کے دوران اکثر آپ پر وجد کی کیفیت طاری ہوجاتی۔ آپ کی نظر کیمیا اثر جس پر پڑجاتی اس کے دل سے دنیا کی محبت زائل ہوجاتی تھی۔ آخر عمر میں جاذبِ حقیقی اورنگ آب سے آباد سے سورت کی طرف لے گیا۔ چند سال وہاں سکونت کی ، ہزاروں لوگ آپ سے مستفیض ہوئے۔ چندے پیرانِ پٹن میں جاکر کوس مشخت بجادیا، وہاں بھی فیوضات صوری ومعنوی کا درواز و کھول دیا۔ لوگ دور در از سے آتے اور فیض یاتے تھے۔

پھر چندسال کے بعدسورت میں آکر قیام کیا۔ عجیب وغریب کشف وکراہات آپ سے صادر ہوئیں۔ آپ طی الارض وغیرہ میں مشہور تھے۔ ۳ رذی الحجہ ۱۲۲۹ھیں آپ نے وفات یائی۔ شہرسورت محلّہ رام پور میں آپ کا مزار پرانوار ہے۔

#### سيدمحمه ثالث قتل سرة

مشہور دست گیرعالم ۔ آپ شاہ صبغۃ اللہ ثانی کے فرزند ہیں۔ ۱۷۷ھ میں تولد ہوئے اور والد کی خدمت میں رہ کر جمج علوم صوری کوحاصل کیا۔علم ظاہری کی پیمیل کے بعد فیض باطنی وخرقہ خلافت شطاریہ اخذ کیا۔ آپ جامع شریعت وطریقت تھے۔ آپ کے تصرفات زبان زدِخاص وعام ہیں۔

آپ کی مہمان نوازی مشہور ہے کہ کسی بھی ند جب وملت کا مسافر آتا آپ اس کی ضیافت کرتے تھے۔مسلمان ہوتا کھانا کھلاتے اور دوسری قوم کا ہوتا تواسے کچاسیدھا برتا دیا کرتے تھے۔

آپ کی خانقاہ میں ہزاروں لوگ کھانا یاتے تھے۔سیدعلی محمد ثانی اورسید حبیب اللہ

 $\langle 305 \rangle$ 

وغیرہ آپ کے مشاہیر خلفا میں ہیں۔ ۳۰ رجمادی الاول ۱۲۳۲ھ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ آپ کا مزار تا جپورہ میں والد ماجد شاہ صبغة الله ثانی کے مزار سے متصل ہے۔

### شاه عبدالرحن قا درى شميرى قدن سرهٔ

آپ مادرزادولی، اورصاحب تصرفات ظاہری وباطنی تھے۔ ایام طفلی میں ولایت کے آثار آپ سے نمایاں تھے۔ سیرو سیاحت کے شوق میں اپنے وطن کشمیر سے نکلے، ہندوستان کی طرف آئے، حضرت شاہ محمد روثن قادری کی خدمت میں پہنچ، مرید ہوئے اور چندے پیر کی خدمت میں رہے۔ ریاضت وعجام دہ کیا، جمیع مراتب سلوک اور مقامات ودرجات باطنی طے کر کے مقام عالی پر پہنچ۔

پیرنے جب ہرفتم کے اذکار واشغال کی تعلیم اور انھیں ہونہار دیکھا تو فیض باطنی وخرقہ خلافت قادر بیسے سرفراز کرکے وطن جانے کی اجازت دے دیا۔ جب آپ تشمیر کی طرف روانہ ہوئے، چندسال کوہ مارمولہ میں سکونت کی ، چلہ میں بیٹھے اور وہاں بڑی بڑی ریائی ریائیں۔ ریاضتیں کیں۔

وہاں جو پچھمل جاتا اسی پر قناعت، صبر اور شکروتو کل کے ساتھ جے رہے۔ اکثر اوقات برگ درختاں پر زندگی گزارتے تھے۔ آپ سے تصرفات ظاہری وباطنی بکثرت صادر ہوئے۔

ایک روزآپ کے مرید میر بہاء الدین نے سوال کیا کہ ابوالوقت کے کیا معنی ہیں،
اور وہ کون ہے؟ فر مایا: ابوالوقت وہ شخص ہے کہ تمام اموراتِ عالم کون وفساد کا مخار ہو، جو
کچھ کہ اس کی خواہش ہووییا ظہور ہو۔ اس اثنا میں آپ نے تیقن قلب مرید کے واسطے اپنا
کف یائے مبارک زور سے زمین پر مارا۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت زمین کو شدید زلزلہ

اطراف عالم میں ظاہر ہوا۔ استعبان ۱۲۳۳ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار کشمیر میں ہے۔ [فتوحات قادری]

#### سیدشاه حمزه مار هروی قدس رهٔ

خلف سیدشاہ آل محمہ مار ہروی۔ آپ بزرگانِ کاملین ومشا یخین متصرفین سے ہیں۔ آپ اپنے والد ماجد کی خدمت میں رہ کرفیض علوم ِ ظاہری و باطنی نیزخرقہ خلافت قادر بیا سے سرفراز ہوئے۔ ۱۱۳۱ھ میں تولد ہوئے، گیارہ سال جدامجد کی تربیت میں پرورش یائی،اوران سے بھی فیض حاصل کیا تھا۔

کہتے ہیں کہ جدامجد نے اپنی کلاو مبارک آپ کے سر پر رکھ دی، جس کی برکت سے آپ کورشادت پیدا ہوئی۔والد کے رحلت فرما جانے کے بعد آپ نے مندارشاد پرجلوس فرمایا اور سجاد و فقر کوخوب زینت بخشی ، اس وقت آپ کی عمر چونتیس سال کی تھی۔تمام مشایخین عصر کے درمیان آپ معزز وممتاز رہے۔

آپ کی بزرگی کاشہرہ من کرلوگ دور دور سے آپ کے حضور میں آتے اور فیض پاتے سے ۔ آپ کا آستانہ حاجت مندوں کے لیے ایک پُر فیض مخزن بن گیا تھا۔ آپ کی ریاضت کا بیحال مرقوم ہے کہ بارہ برس تک اپنے آپ کو کنویں میں لئکا کرصلوٰۃِ معکوس پڑھتے رہے۔ چنانچہ پیرمبارک میں رس کے نثان نمودار تھے۔ کا رربی الاوّل ۱۲۳۵ھ میں آپ رحلت فرمائے عالم جاودانی ہوئے۔ قصبہ مار ہرہ میں آپ کا آستانہ فیض بخش میں آپ رحلت فرمائے اللہ جاودانی ہوئے۔ قصبہ مار ہرہ میں آپ کا آستانہ فیض بخش عالمیان ہے۔ [عمرة الصحائف]

### صوفی احمه الله ابوالعلائی قدس رهٔ

آپ عارف بالله اور بڑے کامل بزرگ ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنے والد ماجدسے

فیض اجازت وخرقہ خلافت ابوالعلائیہ منعمیہ حاصل کیا؛ گرکم س تھے،اس لیے آپ کے برادر نبتی صوفی شاہ روش علی نے - جوصوفی محمد دائم کے داما داور خلیفہ کامل تھے-اپنے سایئر عاطفت میں چندروزر کھ کرآپ کی تربیت کی ۔

اپی تمام دولت آپ کی خوشنودی میں صرف کردی، اور مریدوں کے مشورے سے صوفی احمد اللہ کو مند ارشاد پر اپنا جانشین کردیا۔ حلقہ وتوجہ میں کمال انتظام رکھتے تھے، یہاں تک کہ صوفی احمد اللہ رشادت و کمالیت کے درجے پر پہنچے، اور پھرایک عالم نے آپ سے فیض پایا۔

۵رشعبان ۱۲۳۰ ہے میں شاہ روش علی کا انقال ہوا۔ ڈھا کہ میں اپنے مرشد کے پاس آسودہ ہیں۔اورصوفی احمد اللّٰد۵رشعبان ۱۳۳۸ ہے میں راہی ملک بقا ہوئے۔اور ڈھا کہ میں اپنے والد کے پاس آسودہ ہیں۔ [کیفیت العارفین]

### خواجه حا فظ سيد محميني قدن سرهٔ

آپ شخ محرروش چشتی کے مرید و خلیفہ ہیں۔ موضع ڈسکھ ہریاد کے رہنے والے، اور حافظ کلام ربانی تھے۔ جب آپ پر ذوق و شوقِ اللی عالب ہوا، اپنے وطن سے روانہ ہوئے، بہلول پور میں پنچے اور شخ محرروش چشتی کی خدمت میں حاضر ہو کرفیض ارادت و خرقہ خلافت چشتیہ اخذ کیا۔ قصبہ سنام میں آکر سکونت اختیار کی اور ہدایت وارشا دخلایق میں مشغول ہوئے۔

نسخہ مواعظ الصالحین ملفوظ شیخ ناصر الدین میں مرقوم ہے کہ آپ بڑے زاہدوعابد، اور کمل مشایخین متاخرین سے ہیں۔ عجیب وغریب خوارقات آپ سے ظاہر ہوئے۔ ایک عالم نے آپ سے فیض پایا ہے۔ کا ررمضان ۱۲۴۰ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزارسنام میں محمود نبوی صاحب کی خانقاہ کی جانب مشہور ہے۔

# شاه عبدالله عرف غلام على شافقش بندى قدسرهٔ

خلف سید عبد اللطیف متوطن و تالہ۔آپ اکا برمشا یخین متصرفین متاخرین سے ہیں۔
آپ حضرت مرز امظہر جانِ جانال کے مرید وخلیفہ تھے۔ جملہ مرا تب سلوک طے کر کے دہلی میں سکونت اختیار کی اور حضرت مرز المظہر کے جانشین ہوئے۔ تمام عمر دہلی میں رہے۔ ابواب ہدایت وارشاد لوگوں پر کشادہ کرتے رہے۔ اور وہ فیض کا چشمہ جاری کیا کہ ہزاروں تشنگانِ فیض باطن آپ سے سیراب ہوئے۔ گویا آخرز مانہ میں ہند کی ولایت آپ کی ذات پرختم ہوئی۔

بے شارخوارق وکرامات آپ سے وقوع پذیر ہوئیں۔ چنانچہ کتاب احوال مظہر جانِ جاناں میں لکھا ہے کہ ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بیار کی صحت کے لیے عرض کیا۔ حضرت اس وقت نان و کباب تناول فر مار ہے تھے، اس میں سے ایک نان اور تھوڑا کباب اس عورت کو بطور تیرک دے دیا، جب وہ گھر میں آئی تو دیکھا کہ کباب حلوہ بن چکا ہے۔ جانا کہ مریض جاں پر نہ ہوگا، ویباہی ظہور میں آیا۔ اس طرح کباب حلوہ بن چکا ہے۔ جانا کہ مریض جاں پر نہ ہوگا، ویباہی ظہور میں وفات ہوئی۔ آپ کے عجیب خوارق اکثر کتابوں میں تحریر ہیں۔ ۲۲ رصفر ۱۲۴ ھیں وفات ہوئی۔ دہلی میں آپ کا مزار ہے۔

### مولوى شاه محمد رمضان مهمى قدس رهٔ

آپ مشاہیر شیوخ کاملین اور اکابر علاے دین سے ہیں۔قصبہ مہم کے رہنے والے تھے۔ ہریانہ میں آپ کی ہزرگی کا شہرہ بہت ہے۔قوم راج پوت جو سخت متعصب رائگر مشہور ہے،آپ کے ہاتھ پر اسلام سے مشرف ہوئی۔

آپ کا وعظ ایسا پُرتا ثیر ہوتا تھا کہ جواسے سن لیتا کفر وشرک، بت پرستی اور بدعقیدگی سے تو بہ کر لیتا۔ بڑے ذاہد، متقی، پر ہیزگار اور جامع شریعت وطریقت تھے۔ ہزار ہالوگوں نے آپ کی خدمت میں آکر تو بہ کی ،اسلام قبول کیا،اور آپ کے مرید ہوئے۔

کہتے ہیں کہ جب آپ بیت اللہ کے جج سے مشرف ہوکر ہند کی طرف واپس ہوئے، جہاں جاتے لوگ مستفیض و مستفید ہوتے تھے۔ جب مندسور میں پنچے، تو وہاں ایک روز مجلس میں وعظ فر مار ہے تھے کہ ایک بُہر ہے دشمن دین نے آپ پر بندوق چلائی اوراس کی گولی سے آپ نے ۱۲۴۰ھ میں شہادت پائی۔ مریدوں نے وہاں سے آپ کی لاش کو اُٹھا کر قصبہ مہم میں لاکر فن کیا۔ تاریخ رصلت ہے

جناب شاه رمضال قطب آفاق سرا پا معرفت عرفال مآبی ظهور از بهرتاریخ شهادت خرد گفته خسوف آفابی

## مولا ناغلام مرضی زبیری قدس رهٔ

آپ مشاہیر مشایخین متاخرین دکن سے ہیں۔آپ کے والد کانام حافظ محمد ابراہیم تھااورآپ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی اولا دمیں تھے۔عابدوز اہد،سر حلقہ اہل عرفاں، وحید العصراور شیخ کامل مشہور ہیں۔

آپ کوعلوم ِ ظاہری و باطنی میں کمال حاصل تھا۔ مریدوں کی تعلیم عرفان و ہدایت میں شہرهٔ آفاق تھے۔ آپ نے فیض ارادت وخرقہ خلافت شطاریہ مخدوم شاہ عبداللہ حینی علوی پیجا پوری سے حاصل کیا۔ اابر جمادی الثانی ۱۲۴۱ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ پیجا پور میں آسودہ ہیں۔ [روضہ]

### سيدشاه سلطان احمدا بوالعلائي قدسرهٔ

خلف سید شاہ غلام حسین ابوالعلائی۔ آپ کمل بزرگانِ ابوالعلائیہ سے ہیں۔خورد سالی میں علوم رسمیہ کو اپنے والد ماجد سے سیھا۔علم ظاہری کی تخصیل کے بعد مخدوم شاہ حسن علی کی خدمت میں آئے۔شب وروز عبادت و مجاہدہ میں رہے۔منازلِ سلوک طے کرکے آپ سے بیعت کی ،اورفیض خرقہ خلافت ابوالعلائیہ اخذ کیا۔

چندروز اموراتِ عدالت میں کسی کام پرمقرر تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک شبخواب میں دیکھا کہ مخدوم شاہ حسن علی تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ اے عزیز! تو دنیا کی محبت میں ایسا آلودہ ہوگیا ہے کہ ہمارانام بھول گیا۔

آپ خواب سے گھبرا کر اُٹھ، عہدے کو استعفیٰ دی اور دانا پور میں آکر خانہ نشیں ہوگئے۔شب وروزیا دِالٰہی میں مشغول رہتے ، پھر بھی کسی دنیا دار سے ملاقات نہ کی ،اور نہ دنیا کی محبت کودل میں جگہ دی۔ بقول بزرگ ہے

چاہتے ہیں جس کو ہلاتے ہیں یوں شربت دیداریلاتے ہیں یوں

اکثر اوقات آپ پر عالم استغراق طاری رہتا۔ اکثر بزرگوں کی ارواح آپ سے ملئے آئیں۔ مشاہدۂ ارواح مشایخین سے اکثر بار آپ بے ہوش ہوجاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک بارتین روز تک آپ عالم بے خودی میں پڑے رہے۔ تین روز گزرنے کے بعد جب چوتھادن آیا تو آپ ہوشیار ہوئے اور عبادتِ الہی میں مصروف ہوگئے۔

کسی لا مذہب بدعقیدہ سے آپ کی تکرار ہوئی ، اور اس نے آپ کوز ہر کھلا دیا۔ اس کے اُثر سے ۵رزی الحجہ ۱۲۲۱ھ کو درجۂ شہادت پر فائز ہوئے۔ دانا پور میں آسودہ ہیں۔ آپ کا مزار جائے پُر فیض ہے۔

#### مولوی سیدنور قا دری قدس رهٔ

آپ جامع علوم شریعت وطریقت، بزرگ عصر اور عالم کامل ہے۔ مولوی رفیع الدین دہلوی سے علوم ظاہری کو حاصل کیا۔ جب کہ فیض ارادت وخلافت قادر یہ چشتیہ مولوی عبدالقادر دہلوی سے اخذ کیا۔ دہلی سے حرمین شریفین کوتشریف لے گئے۔ جج وزیاراتِ اما کنہ تبرکہ کے بعد ہندی طرف لوٹے اور ناسک میں آکرسکونت پذیر ہوئے۔ بہت سے لوگ آپ کی خدمت سے مستفیض ہوئے۔ چنانچہ میرے جدامجد سید عبداللہ سینی اور نواب صادق علی خان وغیرہ نے آپ ہی سے فیض ارادت قادر یہ پایا اور سندخلافت حاصل کی ہے۔

آپ بارہ سال ناسک میں رہے۔ متوکل، صابر، قانع، اور شب وروز عبادت وزہدو تقوی میں مصروف رہے۔ بھی دنیا داروں سے اختلاط ندر کھا۔ آپ کے حضور میں سواے قال اللہ وقال الرسول کوئی اور ذکر نہ تھا۔ آپ کی خدمت دل کوفیض پہنچانے والی تھی۔ الالا میں آپ نے رحلت فرمائی۔ ناسک میں کوئی پورہ کی مسجد کے صحن میں آسودہ ہیں۔ اسی شہر میں شاہ دودھا' دھاری درگاہ میں، امین شاہ چشتی باغبان پورہ میں، پیرمُہنا قبرستان میں، مُرخ ابدال ندی کے یا مسکین شاہ کے تکیہ میں آسودہ ہیں۔

## خواجه گل محرچشتی احمه پوری قدس رهٔ

خلف مولوی اللہ یارچشتی۔آپ اعظم مشایخین وا کابر عارفین متاخرین سے ہیں۔ خواجہ قاضی محمہ عاقل چشتی کے مرید وخلیفہ، ہزرگ عصر، صاحب خوارقات، متقی، متوکل، صابر، زاہدوعا بداور متشرع شے۔

ہمیشہ طلبہ کی تربیت وارشاد میں مشغول رہتے۔آپ کے فیوضاتِ ظاہری و باطنی ہر
سمت ہندوستان کے درمیان نمایاں ہیں۔نسخہ کلملہ شریف آپ کی تالیف سے ہے۔ جس
میں اپنے سلسلہ کے بزرگوں کا حال بخو بی مرقوم ہے۔ ۹ مرمحرم ۱۲۴۳ھ میں آپ کا وصال
ہوا۔ احمد پور میں آپ کا مزار پر انوار فیض بخش عالمیاں ہے۔تاریخ رحلت ہوا۔ احمد پور میں آپ کا محمد پیر
مولوی شخ گل محمد پیر
گفتہ منفور بے حیاب و جواب

# سيدشاه ابوالحن قادري قدسرهٔ

متوطن ویلور۔خلف سیدعبداللطیف ذوقی۔حضرت سیدنا امام علی نقی کی اولا دیمیں ہیں۔۱۸۶ ھیں تولد ہوئے۔آپ مشائخین عظام ومشاہیر ساداتِ کرام سے ہیں۔

آپ کے والد ماجد بڑے مال دار اور امیر کبیر تھے۔ بیس برس کی عمر میں آپ کو جذب وشوق اللی پیدا ہوا، لا کھر و پے نقد اور کی گھوڑے راو خدا میں وے دیے۔ ۱۲۳۵ھ میں ایک عالی شان مسجد ویلور میں بنوائی۔ برسوں نماز تنجد کے بعد تفسیر جلالین اور تفسیر رحمانی کا مطالعہ میں مجذوب کائل بن کے ۔ویلور میں آسودہ ہیں۔

غرض! سیدشاہ ابوالحن نے علومِ ظاہری کی پیمیل کے بعد علم باطن کی تعلیم پائی۔ جامع شریعت وطریقت تھے۔ آپ کا زہدوتقوی مشہور ہے۔ روز وشب مریدوں کی ہدایت وارشاد میں مصروف رہتے۔ آپ کا فیض اطراف مدراس کو محیط ہے۔ ۲۲۷ جمادی الثانی ۱۲۳۳ھ میں انقال فر مایا۔ آپ کا مزار ویلور میں ہے۔

### مولا ناعبدالرحن چشتی کھنوی قدن سرهٔ

خلف مولوی محمد حسن ، ساکن پنجاب ۔ آپ مشاہیر علاے کرام اور اکا برصوفیہ عظام سے ہیں۔ انوار الرحمٰن میں آپ کو تحصیل سے ہیں۔ انوار الرحمٰن میں آپ کو تحصیل علوم ظاہری کا شوق پیدا ہوا۔

سندھ میں شیخ محمہ فاضل سے کتب درسیہ پڑھیں۔مولوی اسد اللہ سے علم تفسیر وحدیث اورمولوی کلیم سے کتب فقہ،اصول اورعقا کد پڑھا۔ پھرشہر بخارا کو جانے کا اِرادہ کیالیکن قطب البلاد شاہ محمد نظیر کی بشارت سے دہلی آئے، اور قطب العصر شاہ فخر الدین چشتی کی خدمت میں استعدادِ کا مل بہم پہنچائی،اوران سے بیعت کی۔

رام پور میں مولوی محمود سے علم حدیث کی سند حاصل کی، اور مولانا شاہ عبدالعلی صدیقی سے فیض ظاہری وباطنی اخذ کیا۔ اکثر بزرگانِ وقت سے ہرسلسلے کا فیض باطنی آپ کوماتار ہا۔

نقل ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس کچھ خرچ نہ تھا، روزے کی نیت کرلی، دوسرے روز بھی کچھ فتوح نہ ملا، تین دن روزے پر روزہ رکھتے رہے، چوشھے روز کسی نے چند خرم مہرے دیے، آپ نے اس سے نخو دیریال منگوا کراپنے رفیقوں کے ساتھ اِفطار کیا۔

بعدازاں حضرت خواجہ عین الدین چشتی کی خانقاہ میں اجمیر آئے۔ کنگر خانہ کا دلیہ ملا، تناول فر مایا۔ وہاں ایک اربعین مراقبہ میں بیٹے رہے، اور ہے پور میں مولا نافخر دہلوی کے خلیفہ کامل مولوی ضیاء الدین سے ملاقات کر کے ان سے فیض یاب ہوئے۔

ا کثر بزرگوں کی ارواح ہے آپ کوفیض باطنی اویسیہ نصیب ہوا۔مثا یخین ہم عصر میں آپ کی ذات فیض آیات جامع شریعت وطریقت تھی۔ آپ کے اوقات ہمیشہ اذ کار

واشغال،عبادت الهي اورتربيت طلبه ومريدين سے معمور رہے۔

مولوی انوار الله وغیرہ علا آپ کے مشاہیر خلفا میں ہیں۔خوار قاتِ ظاہری و باطنی بکثرت آپ سے جلوہ گر ہوئے۔مقاح التوحید، جہدالمقل، کلمۃ الحق، کاسرۃ الاسنان وغیرہ رسائل آپ کی تصانیف سے معروف ہیں۔ ۲ رذی قعدہ ۱۲۴۵ھ میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا مزار مسجد پنداین کھنومیں فیض بخش قلوب معتقدین ہے۔تاریخ رحلت ہے۔

آل مرشد پاک عبدرهمال الله دل وصاحب مقامات چوبه سیر ملک لا هوت زیم مزل فاک و جائے قات تاریخ سروش غیب بامن گفت از سرجهدفانی ذات

# شخطه شطاري قدن سرهٔ

سیدناامام محمر تقوی کی اولا دمیں ہیں۔آپ مشایخین متاخرین دکن میں مشہور تھے۔ سیدشاہ علی الدین شطاری ساکن ملھیر کے مرید وخلیفہ ہیں۔زا<mark>ہدوعابد، م</mark>تقی و پر ہیزگار، متوکل، ہمیشہ اوراد دوخلا ئف اوراشغال واذکار میں مصروف رہتے تھے۔

مریدوں کی تلقین وارشاد میں تمام عمر گزار دی۔اکثر ملک گجرات میں آپ کے سلسلے کا فیض جاری ہے۔۲۲ ررکیج الاوّل ۲۴۲۱ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ چیلپارضلع خاندلیں میں آپ کامزار ہے۔

## حا فظموسیٰ چشتی مانک بوری قدسرهٔ

آپ شخ بھیک چشتی کے سلسلے میں ہیں۔ بڑے با خدا اور عارف باللہ ہوئے ہیں۔ آپ شخ اعظم چشتی روپڑی کے مرید وخلیفہ تھے۔ ابتداے حال میں صیقل گری کا کام کیا

کرتے اوراس پراپنی زندگی بسرکرتے تھے۔ جب جاذب ِحقیق نے انھیں اپنی طرف کھینچا، تو ترک دنیا کر کے ہمہ تن عبادت وریاضت میں مشغول ہوگئے، اور شخ اعظم چشتی رو پڑی کی خدمت میں جا کرمرید ہوئے۔ تکیل کے بعد فیض چشتیہ حاصل کیا۔

کہتے ہیں کہ آپ کے جذب کا عالم بیتھا کہ وجدوحال کے وقت جس پر آپ کی نظر پڑ جاتی وہ مجذوب سرمست ہوجاتا۔ چنانچہ کی شخص مثل کریم شاہ ، اور محمد شاہ وغیرہ مجذوب ہوگئے۔ صد ہالوگوں نے آپ سے فیض پایا۔ مولوی امانت علی امر وہوی ، خواجہ عبداللہ وغیرہ آپ کے خلفا ہے مشاہیر سے ہیں۔ ۲اررمضان ۱۲۴۷ھ میں وفات پائی۔ قصبہ مانک پور میں آپ کا مزاریرانوار ہے۔

# سيدقطب الامام گيلاني قدس رهٔ

آپ کا نام قطب الدین، خلف سید صدر الدین قادری ۱۱۸۲ میں تولد ہوئے۔ آپ کمل اولیا ہے متصرفین سے ہیں۔ آپ قطب وقت، جامع علم ظاہری وباطنی اور صاحب کرامات وخوارق تھے۔ جذب واستغراق توی رکھتے۔ دنیا اور اہل دنیا کی آپ کی نگاہ میں کوئی عزت ووقعت نہتی۔

نقل ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے جدسید عبد الرزاق بیار ہوئے۔ سید صدر الدین نے جنابِ اللی میں دعاما نگی کہ اگر میرے والدا چھے ہوگئے تو میں اپنے لڑکے سید قطب الدین کو حضرت کے تصدق کر دوں گا۔ چنا نچہ بید دعا ابھی پوری نہ ہوئی تھی کہ چارسالہ سید قطب الدین یک دم اُٹھ کھڑے ہوئے۔ اور پاؤں سے چل کرسات مرتبہ جد ہزرگ کے گرد پھرے اور ان کی دستارا ہے ہر بررکھی۔

کہتے ہیں کہ سیدعبدالرزاق نے صحت یائی اور جو کچھ نعمت باطنی سیدعبدالرزاق نے

بزرگوں سے حاصل کیا تھا سب آپ کے سپر دکر دیا۔ رحلت جد کے بعد آپ سجاد ہُ مشیخت پر بیٹھے اور ہزاروں کو مستفیض و مستفید کیا۔ ۲ رجمادی الثانی • ۱۲۵ھ میں رحلت پائی۔ پہلے کوٹ بیٹم میں مدفون تھے، پھر آپ کی نعش کو وہاں سے نکال کر حجرہ میں لا کر دفن کیا گیا۔ آپ کا مزار حاجت برآری کے لیے اسپر کی خاصیت رکھتا ہے۔

## سيدشاه نيازاحمه چشتى قدىسرۀ

آپعلوی سید ہیں۔ عالم علوم ِ ظاہری وباطنی اور مشاہیر مشایخین متاخرین متصرفین سے تھے۔ حضرت مولانا فخر الدین چشتی کے مرید وخلیفہ ہیں۔ عشق الہی میں ہمیشہ سرشار رہتے۔ آپ کے والد کا نام عکیم سیدشاہ رحت سر ہندی ہے۔ ایام طفلی میں والد کا سابی آپ کے سرے اُٹھ گیا۔ والد کا ماجدہ نے آپ کی پرورش کی اور مولانا فخر کی خدمت میں آکر تعلیم وتربیت کے واسطے انھیں سپر دکر دیا۔

آپ نے سترہ برس کی عمر میں علوم ِ ظاہر کو حاصل کرلیا۔ انیس برس کی عمر میں مولانا فخر الدین چشتی سے بیعت کی۔ چند سال مرشد کامل کی خدمت میں رہے۔ جمیع علوم باطن کی تنکیل کے بعد سلوک کے درجات ومراتب طے کیے اور خرقہ خلافت چشتیہ سے سرفراز ہوئے۔

آپ اپنے پیر سے رخصت ہوکر بانس بریلی کی ولایت پر مامور ہوئے۔ یہاں آکر آپ ہدایت وارشادِ خلایق میں مصروف ہوگئے۔ مما لک دور دراز مثلاً کا بل، قندھار، شیراز، اور بدخشاں کے لوگ آپ کے حضور میں آتے اور فیض ظاہری و باطنی پاتے تھے۔ سلسلہ چشتیہ کو آپ سے بڑی رونق ملی۔ آپ کا فیض ہر جگہ پہنچا۔ پھر آپ نے شاہ عبداللہ بخاری سے رام پور جاکر خرقہ خلافت قادر بیا خذکیا۔ انوار العارفین میں تحریر ہے

كه آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے جو بڑی زاہدہ وعابدہ تھیں فیض باطنی پایا تھا۔

اکثر اوقات آپ پرمحویت غالب رہتی تھی۔ کلام توحید برملا کہتے تھے۔ مثا یخین متاخرین میں آپ جبیبا شخ کامل خاندانِ چشت میں کم ہوا ہے۔ آپ جامع شریعت وطریقت تھے۔ آپ کے تصرفاتِ ظاہری وباطنی مشہور اور آپ کے انوارِ ولایت جابجا نمایاں ہیں۔ ۲ رجمادی الثانی ۱۲۵۰ھ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ آپ کا مزار بانس بریلی میں زیارت گا وعالم ہے۔

#### شاه ابوسعيد مجد دي د ملوي قدس رهٔ

خلف صفی القدر۔ شیخ احمد سر ہندی مجددالف ٹانی کی اولا دمیں ہیں۔ آپ مشایخین کا ملین اور مشاہیر ہزرگانِ متاخرین سے ہیں۔ حضرت غلام علی شاہ صاحب نقش بندی سے فیض ارادت نقش بندیہ حاصل کیا اور پھران کے سجاد ہُ مشیخت پر جلوس فر ماکر مریدین کے ارشاد و ہدایت میں مشغول ہوگئے۔

علوم ظاہری فقہ وحدیث وتفسیر میں طاق اور علوم ِ باطن میں شہرہ آفاق تھے۔مفتی شرف الدین دہلوی،اورمولوی رفیع الدین دہلوی سے علوم ِ ظاہری سیکھا۔خوار قات عجائب آپ سے نمایاں ہوئے۔آپ کی ذات بابر کات سے خلق خدانے بہت فیض پایا ہے۔

ایک مرتبہ آپ رام پوراپنے وطن سے بسواری عرابہ منبل کو جارہے تھے، شام کے وقت دریا پر پہنچے، شق و ملاح حاضر نہ تھے۔حضرت نے گاڑی بان کو حکم کیا کہ بہلی کو دریا میں ڈال دے، اس نے انکار کیا اور عرض کی کہ دریا میں گاڑی ڈالناموجب بربادی جان و مال ہے۔

آپ نے فرمایا کہ میں بھی اس گاڑی میں بیٹھا ہوں تو مجھا ندیشہ نہ کر۔ چنانچہ اس

نے گاڑی دریامیں ڈال دی۔اوروہ گاڑی حضرت کی توجہ سے پانی چلتی رہی جس طرح زمین پرچلتی تھی۔ جب آپ دریا سے اُٹر بے تو گاڑی بان ہندوتھا اس نے فوراً آپ کے ہاتھ پر اِسلام قبول کیا، شرک سے تو بہ کی اور آپ کا مرید بھی ہوگیا۔

(318)

کہتے ہیں کہآپ آخر عمر میں بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حج وزیارتِ حرمین شریفین سے والیس آئے، مقام ٹونک پہنچ۔ اور وہیں • ۱۲۵ھ میں اِنقال فرمایا۔ مریدین آپ کی لاش کو دہلی لائے، اور حضرت غلام علی شاہ صاحب کے مزار کے قریب آپ کو فن کیا۔

### شاه محمر آفاق نقش بندى قدسرهٔ

آپ کے والد کا نام احسان الله حضرت خازن الرحت محرسعید نقش بندی کی اولاد میں ہیں۔آپ مشاہیر مشاہخین مرام اورا کا برعلما ےعظام سے تھے۔مشاہخین متاخرین میں آپ جسیا شخ کم ہوا ہے۔ جامع علوم ظاہری وباطنی، اور <mark>صاحب ت</mark>صرفات تھے۔ میں آپ جسیا شخ کم ہوا ہے۔ وہلی میں نشو ونما پائی، اور وہیں علما وفضلا ہے کہار سے علوم ظاہری اخذ کیا۔

علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد حضرت خواجہ ضیاء اللہ نقش بندی کی خدمت بابر کت میں کہنچ، اور ان سے بیعت کر کے چندروز خدمت میں حضوری اختیار کی۔ ریاضت ومجاہدہ کی محمیل اور اشغال واذکار نقش بندیہ مجد دیدگی تعلیم کے بعد آپ پیر کے منظور نظر بن گئے۔ اور خرقہ خلافت سے فیض یاب ہوئے۔ کچھ روز حضرت میر دردکی صحبت میں بھی رہے، اور فوائد باطنی اخذ کیے۔

آپ تمام عمر طلبہ کی تعلیم وتربیت اور مریدین کی ہدایت وارشاد میں مصروف رہے۔

آپ کا آستانہ فیض و ہرکت کامخزن بنا ہوا تھا۔ ہزاروں لوگ دور دراز ملکوں سے وہاں آتے اور فیض یاتے تھے۔

شیخ الوقت مولا نا حضرت شاہ فضل رحمٰن گئی مراد آبادی آپ کے کمل خلفا ہے مشاہیر سے ہیں۔ آپ کے کمل خلفا ہے مشاہیر سے ہیں۔ آپ کے انوار فیوضات ہندوستان میں جا بجا نمایاں ہیں۔ ۸رمحرم ۱۲۵اھ میں آپ کا مزار فیض آپ کا مزار فیض بخش قلوب عارفاں ہے۔

### سيدعبدالرحن قادري قدسره

آپ کا وطن کشمیر۔خلف سیدعبدالرحیم قادری۔حضرت سیدناغوث الاعظم کی اولا د میں ہیں۔آپ مشائخین متاخرین میں مشہور،صاحب برکت اور جامع شریعت وطریقت ہوئے ہیں۔اینے والد ماجد سے فیض ارادت وخرقہ خلافت قادر بیا خذکیا۔

سات بارجج بیت الله سے مشرف ہوئے۔ بمبئی میں آکر متو کلانہ زندی بسر کی ، تو کل وصبر وقناعت پر ثابت قدم رہے۔ تمام عمر مریدوں کی ہدایت وارشاد میں مشغول رہے۔ قادر ریہ ، نور بخشیہ و چشتیہ کا فیض باطن وخلافت حضرت مخدوم فریدالدین گئج شکر سے حاصل کیا تھا ، جو شخ محمد مجراتی احمر آبادی کے خلیفہ تھے۔

احمد نگر اورنگ آباد وغیرہ ملک دکن وکوکن میں آپ کے مریدین ومعتقدین بکثرت ہیں۔ ۲۲ رزیجے الاول ۱۲۵۱ھ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ بمبئی میں گورے ملا کی مسجد کے صحن میں آسودہ ہیں۔ (راقم اوراق کے جد مادری ہیں)

#### مولوى عبدالله قدل سرهٔ

آپ مشاہیرعلاوا کا برزہادہے ہیں۔ متوکل وقائع اور عابدوز اہد تھے۔ علومِ ظاہری کی خصیل کے بعد درویتی کے میدان میں قدم رکھا۔ مسجد جامع اُمراؤتی ملک برار میں سکونت اختیار کی۔ روز وشب عبادتِ اللی، اور قرآن خوانی میں مشغول رہتے۔ غربا ومساکین کو کھانا کھلاتے اور موسم سر مامیں ان کورضائیاں اور اونی کپڑے دیا کرتے تھے۔ بڑے صاحب برکات و فیوضات تھے۔

نمام عمر لوگوں کی حاجت برآری میں ہمہ تن مصروف رہے۔ ۱۲۵۲ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ امراؤتی میں آسودہ ہیں۔ تاریخ رحلت از حضرت امجد حسین خطیب ایلچوری۔ مولوی عبداللہ صاحب قدوہ علاہے دیں

عارف ومتوكل و سرحلقه ابل يقيس

قائع ومرتاض وباذل زبدهٔ ارباب دل خلق او هم رنگ خلق رحمة للعالميں

> رفت ہستی چوں بسوے جنۃ الماویٰ کشیر از فراقش شد جہانے سینریش ودل حزیں

بهراستقبال رضوان تا در جنت رسید گفت یا مولا ناطبتم فا دخلو ما خالدین

### صوفى لقيت الله ابوالعلائي قدن سرهٔ

آپ کمل مشایخین واولیا ے متصرفین سے ہیں۔ جامع شریعت وطریقت تھے۔ این مرشد طریقت صوفی محد دائم متوطن ڈھا کہ کی رحلت کے بعد مند ارشاد پر جلوس

فر مایا۔ فیض اجازت وخلافت باطنی اپنے والد ماجد سے حاصل کیا۔ ملک بنگال میں آپ کے فیوضات ظاہری و باطنی کے چشمے جاری ہیں۔

۱۲۴۰ھ کو زیارت حرمین شریفین سے مشرف ہوئے۔ اور وہاں سے آکر سلسلہ ابوالعلائیہ کے معمولات، توجہ واشغال واذ کار کی کامل طور سے اشاعت شروع کر دی۔ ہزاروں لوگ آپ سے فیض ہوئے۔

آپ سے بہت سے کشف وکرامات ظاہر ہوئے۔ جب کوئی مریض آپ کے روبرو خشہ حال روتا ہوا آتا، ایک نگاہ پڑتے ہی ہنستا ہوا گھر چلاجا تا تھا۔ صبر وتو کل، قناعت وتمل آپ کے مزاج میں بدرجہ کمال تھا۔ فقیر کے رنگ میں بالکل ڈوبہوئے تھے۔ دنیا اور اہل دنیا سے کم محبت رکھتے اور کمال ِ نفرت رکھتے تھے۔ اپنے روز وشب کے اوقات آپ اذکار واشغال اور مریدوں کے ارشاد و ہدایت میں بسر فرماتے تھے۔ ۲۱ر جب ۱۲۵۲ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ ڈھا کہ میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ [کیفیت العارفین]

## شاه رؤف احتقش بندى قدسرهٔ

آپ مشاہیر بزرگانِ دین اورا کا برعلما ہے متقین سے ہیں۔حضرت شاہ غلام علی شاہ نقش بندی کے مرید وخلیفہ تھے۔علومِ ظاہری وباطنی میں یگانۂ وقت تھے۔ کتاب در المعارف بقیررؤ فی اور دیوان نعتیہ رافت آپ کی تصانیف سے مشہور روز گارہے۔

شاہ غلام علی نے خرقہ خلافت نقش بندیہ عطا کرنے کے بعد انھیں شہر بھو پال پر مامور کیا۔آپ نے بارشادِ پیرروشن خمیر وہاں جاکر قیام کیا۔اور صد ہا طالبانِ تن کوفیض باطنی وارمنزل قرب اللهی پر پہنچایا۔آخرش بارادہ کج بیت الله روانہ ہوئے۔ جب جہاز دریا ہے محیط میں پہنچا، پیک اجل آیا اور مولانا موصوف اس جہانِ فانی سے ۱۲۵۳ھ میں رہ گزارِ عالم جاودانی ہوئے۔ [حدیقۃ الاولیاء]

### خواجهالله بخش سنامي چشتی قدن سرهٔ

آپ ہندوستان کے مشاہیر مشایخین متاخرین سے ہیں۔ آپ حافظ سید محمد چشتی صابری کے مرید وخلیفہ تھے۔ علم ظاہری کومولانا شہاب الدین عرف سابوشاہ قادری سے اخذ کیا، اور ان سے فیض نعمت قادریہ وشطاریہ حاصل کیا۔ وہاں سے اپنے وطن سنام میں آکریا والی میں مشغول، اور خلق اللہ کی ہدایت وارشاد میں مصروف ہوگئے۔

آپ چشتیہ صابر بیر میں بیعت کرتے تھے۔آپ کی خلوت گاہ ہمیشہ ایک جمرہ میں ایک مجرہ میں ایک مجرہ میں ایک مجرہ میں ایک مجورہ کے درمیان رہتی، چنانچہ وہ بھورااب تک موجود ہے۔ مواعظ الصالحین میں مرقوم ہے کہ آپ اسچابوں اور یاروں کو بقوتِ توجہ باطنی سے مقامِ اعلیٰ تک پہنچا دیتے تھے۔ ۲۰ رہیج الاوّل ۲۵ میں آپ کا صال ہوا۔ سنام میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔

### مولوى احرمعروف بهسيدميان قتن سرهٔ

مولد ومتوطن پتن گجرات \_آپ مشاہیر علاے ربانی اور اکابر مشایخین گرامی سے ہیں ۔ صاحب تو کل وفقر، پیکر ریاضت وعبادت، صوفی مشرب اور عالی نسب ساداتِ موسوی سے تھے۔علوم ظاہری کومولوی نصر الله، مولوی ظہیر الدین، قطب شاہ اور مولا نامجمہ ہادی سے حاصل کیا ۔ جب پحیل کر چکے تو خرقہ خلافت قادر میکا فیض حضرت قطب العصر سیدقطب قادری سے اخذ کیا ۔

اکثر اوقات درس وتدریس میں مرجان شامی کی مسجد میں مشغول رہتے۔ پیرکی رصلت کے بعد سورت میں آپ نے سجاد و فقر پر جلوس فرمایا، اور بڑی رونق دی۔ آپ کا آستانہ مرجع فیض علوم ظاہری وباطنی تھا۔ آپ کی ذات شریعت وطریقت کا مجمع البحرین

تھی۔تصرفات وخوارق بکثرت آپ سے جلوہ بار ہوئے۔ بڑے صاحب برکت، عارف باللہ اور مخدوم العصر بزرگ تھے۔ ۱۵رزی الحجہ ۱۲۵۵ھ میں آپ کا وصال ہوا۔شہر سورت میں آسودہ ہیں۔تاریخ رحلت ہے

> سيد احمد شدلقب سيدميال صوفي وصاف ازطريق قادرى شخ عالى مقتدا هـ كاملال صاحب حل مقامات فصوص باوجود وحدت وكشف وعيال حافظ اوضاع شرع باصفا درمعارف ربنما هامانال خمس عشراز شهرذى الحجرام صبح يوم الاربع شد درجهال درجوار پيرخو دشخ الثيوخ شاه فاضل قطب شهشد بم قرال گفت رضوال سال ازاوج بهشت سيدا حمد فاضل وقطب زمال

[سیرالا ولیاءمصنفه مولوی عب<mark>دانحکیم سورت</mark>ی ]

## سيدشاه قمرالدين سين ابوالعلائي قدس رهُ

آپ اکابرمشا یخین متاخرین سے ہیں۔ آپ کے والد کا نام سیدشاہ ہم الدین سے۔ آپ نے والد کا نام سیدشاہ ہم الدین ہے۔ آپ نے علوم ظاہری کومولوی شاہ شعیب اللہ سے سیکھا۔ سیدشاہ یجی سے فیض ارادت وخلافت ابوالعلائیدر کھتے تھے۔ سیدشاہ حسن علی سے بھی فیض باطنی اخذ کیا تھا۔ شاہ ابوالبرکات و کیم فرحت اللہ ابوالعلائی سے بھی مستفیض تھے، اور جملہ مراتب سلوک حاصل کرکے ان سے خرقہ خلافت یا یا تھا۔

آپ عظیم آباد کے قطب الولایت تھے۔ آپ سے خوارق وتصرفات بکثرت صادر

ہوئے۔ ہزار ہالوگ آپ سے فیض یاب ہوئے۔۲۰ رشعبان ۱۲۵۵ھیں آپ کا وصال ہوا عظیم آباد میں آپ کا مزارِ پرانوار ہے۔تاریخ وفات روزِ ہجرانست یاشب تاریک سٹمس یا درلباس ماتم ہست چرخ می گویداز سرزاری قمر دیں بنور حق پیوست

#### سيدشاه محمرغوث قدن سرهٔ

آپ درویش کامل آگاہ دل، جملہ صفات وخلق اللہ سے موصوف تھے۔قصبہ زمانیہ علاقہ بنارس کے متوطن تھے۔سیدشاہ آل احمد سجادہ نشین قادری کے مرید وخلیفہ ہیں۔ عنفوانِ شاب میں خداشناسی کی تلاش میں اپنے وطن سے نکلے، مار ہرہ شریف میں آکر مرشد کی خدمت میں مدت تک رہے۔اکتسابِ فیوض و برکات کرنے کے بعد خرقہ خلافت قادر رہے مشرف ہوئے۔ نیز فیض اجازت قادر رہے، چشتیہ ،سہرورد رہے، نقش بندیہ اور مداریہ بھی حاصل کیا۔

سیاحت کے شوق میں مدت تک پھرتے رہے، ہرایک بزرگ سے ملتے اور فیض حاصل کرتے تھے۔ بہت سے لوگ آپ سے مستفیض ہوئے۔ پھر بدایوں کے قریب شیخو پورہ میں آکر قیام فرمایا، اور عزلت قبول کرکے کمالِ تجرد اور وارشگی و بے اعتمالی سے اوقات بسرکرتے تھے۔

خلق خدا کی فیض رسانی میں ہمہ تن مصروف رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ پرلوگ دست غیب کا شبہہ کرتے تھے، چنانچہ آخر عمر میں آپ شیخو پورہ سے بدایوں چلے آئے، وہاں اس شبہہ پر چوروں کی جماعت نے آپ کوسخت مجروح کیا۔

آپ نے چوروں کو مارے جانے سے قبل میہ ہدایت فرمائی کہ یہاں سے جلد چلے

جائیں، مبادا میر نے تل میں گرفتار ہوں۔ بیریاضت و مجاہدہ نفس کا ثمرہ ہے کہ آدمی کے مزاج میں فروتنی پیدا ہوجاتی ہے، اوراپنے لیے غیر کی ایذ ااور تکلیف کو قبول نہیں کرتا۔ ۵؍ شعبان ۱۲۵۵ھ کوشہادت پر فائز ہوئے۔ بدایوں محلّہ بیروں بودلہ میں آپ کا مزار مشہور ہے۔ [عمدة الصحائف]

#### خواجه نذرسين شاه قدس رهٔ

آپ مدراس کے کمل مجاذیب سے ہیں۔آپ گروہ موسیٰ سہاگ شاہی کے فقیر تھے۔ شب وروز عبادت وریاضت میں مصروف، جذب وعشق الہی میں مستغرق اور خم خانهٔ وحدت سے سرشار رہتے تھے۔اہل دنیا سے کم التفات رکھتے، بھی سوال نہ کیا اور نہ کسی سے کوئی شے مانگی، اور نہ ہی کسی کے گھریر گئے۔

متوکل، قانع، صابروشا کرتھے۔اکثر اوقات کشف وکرامات وخوارقِ عادات آپ سے ظاہر ہوتے رہتے تھے۔ جو کچھز بان پرآتااس کا ظہور ہوتا <mark>تھا۔ ۲۵۷</mark>اھ میں آپ کا وصال ہوا۔ بنگلور راجہ پلٹن کے میدان میں آپ کا مزار ہے۔

### سيدغلام على شاه قدس سرهٔ

خلف قطب العصر - سيد شاہ مویٰ قادری حيدر آبادی - آپ مشاہير مشايخين متاخرين دکن سے ہیں - عالم علوم ِ طاہری وباطنی تھے - ہميشه عبادتِ الهی ميں مشغول اور اذكار واشغال ميں مصروف رہتے تھے -

علم سلوک وتصوف میں دست گاہ کامل رکھتے تھے۔ اکثر بزرگوں کی علم عرفان پر کتابیں آپ کے پاس تھیں، اوراس کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ مثنوی مولا ناروم علیہ الرحمہ

خوب پڑھتے تھے،اور حاضرین سن کروجد وتواجد کرتے تھے۔

تفسیر سور و عیسیٰ ومریم ،مشکلو ۃ النبو ۃ وغیرہ رسائل سلوک آپ کی تصانیف سے مشہور ہیں۔مریدین کی تعلیم وارشاد میں کمال سعی فرماتے تھے۔آپ کے مزارسے برکات عیاں ہیں۔۱۲۵۸ھ میں آپ نے وصال فرمایا۔مزار حیدر آباد دکن میں مشہور ہے۔

## ميال جي نورمجرچشتى جھنجا نوى قدن سرهٔ

آپ مشاہیر مشایخین کاملین سے ہیں۔صاحب دل، ذاکر، شاغل، متوکل، صابر اور قانع شے۔ حاجی عبد الرحیم چشتی کی خدمت میں جاکر مرید ہوئے، اور اذکار واشغال، نیز ریاضت ومجاہدہ کی تکمیل کے بعد خرقہ خلافت باطنی سے سرفراز ہوئے۔ شب وروز عبادت الہی میں مشغول رہے۔

آپ شریعت وطریقت میں جامع، صاحب خوارق وتصرفات حالات وجذبات سے سے ہزار ہالوگوں نے آپ سے فیض باطنی پایا تھا۔ آپ کا آستانہ فیض و برکات سے معمور رہتا تھا۔ جوکوئی خدمت میں جا تامستفیض ومستفید ہوتا تھا۔ مشایخین عصر میں آپ نہایت معزز وممتاز رہے۔ حاجی شاہ امداد اللہ تھانوی مہا جرکی آپ کے خلفا سے مشہور ومعروف ہیں۔ سرشوال ۱۲۵۹ ھیں رحلت فرمائی۔ ھنجانہ میں آسودہ ہیں۔

## سيدعلى محمد ثانى قدس سرهٔ

خلف ٹانی شاہ صبغۃ اللہ حینی ہجا پوری۔آپ مشاہیر سادات واکا بر مشایخین عالی درجات سے ہیں۔ عابدوز اہد، اور صابروشا کر بزرگ تھے۔ والد کی رحلت کے وقت آپ کی عمر چالیس سال کی تھی۔آپ نے اپنے بھائی دست گیردوعالم کے سایۂ عاطفت

میں پرورش پائی۔علومِ ظاہری وباطنی کو حاصل کیا اور بیعت وفیض خلافت شطاریہ سے سرفراز ہوئے۔

آپ کے اوصاف تمام اطراف عالم میں زبان زوخلائق ہیں۔آپ خداکی جانب
ایسے مستغرق رہتے کہ دنیا کے معاملات کی ذرا بھی آپ کوخبر نہ ہوتی۔ ہمیشہ عبادت
وریاضت اوراذکارواشغال میں مصروف رہتے تھے۔آپ کے اوقات مریدوں کی تعلیم
وارشاد سے معمور رہا کرتے تھے۔خوارق وتصرفات ہروقت آپ سے ظاہر ہوتے رہتے۔
وارشاد سے معمور رہا کرتے تھے۔خوارق وتصرفات ہروقت آپ سے ظاہر ہوتے رہتے۔
کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ میسور کی طرف تشریف لائے اور وہاں چندے سکونت
اختیار کرکے مریدوں کی ہدایت میں مشغول ہوگئے۔ ۹ رشوال ۱۲۲۲ ہے گوآپ نے اس
جہانِ فانی الوداع کہا۔ چھ ماہ کی میعاد سے وہاں زمین میں سونپ دیے گئے۔ چھ مہینہ پورا
ہونے کے بعد مریدوں نے آپ کی نعش کو وہاں سے نکال کرتاج پورہ میں دفن کیا۔آپ
کے خلفا میراں محمد ثانی حینی اور شاہ برہان الدین حینی وغیرہ مشہور ہیں۔

## خواجه محمد شاه بارياب چشتى قدى سرۀ

آپ خواجہ محمد نصریاب بر ہان پوری کے فرزند و خلیفہ تھے۔ مشایخین کاملین متاخرین دکن سے ہوئے ہیں۔ بڑے نامی گرامی تھے۔ ۱۹۱۱ھ میں تولد ہوئے علم ظاہری کی تخصیل کے بعدا پنے والد ما جدسے بیعت کی اور جمیع سلاسل کی اجازت و نعمت خلافت حاصل کی۔ والد کی رحلت کے بعد بر ہان پور میں سجاد کا مشخت پر جلوس فر مایا، اور ہزار ہالوگوں کوفیض پہنچایا۔ مدت تک مریدوں کی تعلیم وارشاد میں سرگرم رہے۔

عبادت وریاضت، زمدوتقوی اور صبر وتو کل وغیره آپ کا کام تھا۔ متاخرین مشایخین ہم عصر میں آپ کی ذات بس غنیمت تھی۔۱۲۴۴ھ میں حج بیت اللّٰد کوتشریف

لے گئے، وہاں سے واپس آکر چندروز جمبئ میں قیام فرمایا اور لوگوں کوفیض باطنی پہنچاتے رہے۔

سیدعبداللہ سینی،مولوی مجد اکبرسورتی سلطان الواعظین ، ہلال الدین، حکیم عبداللہ شاہ وغیرہ آپ کے مشاہیر خلفا سے ہیں۔۲۱رذی قعدہ۲۲۴ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ برہان پورمیں آپ کا مزار پرانوار ہے۔

## آ دم شاه چشتی قدن سرهٔ

بڑے نقیر کامل اور درویش واصل باللہ تھے۔ آپ مست علی شاہ چشتی درویش کے مرید وخلیفہ ہیں، جن کا مزار بنگالہ میں ہے۔ صاحب شریعت وطریقت تھے، ہوش در دم نظر برقدم پر کمالِ متنقیم مزاج تھے۔ تمام اوقات دائم وضواور قائم نماز رہے۔ سرودساع کا بڑاشوق تھا، خود بھی اس فن میں کامل تھے۔

اکشر عمرسیروسیاحت میں گزاری۔ ہرجگہ کے ہزرگوں کی خ<mark>دمت سے مستفی</mark>ض ہوتے سے آخر عمر میں ناسک میں آکر قیام کیا۔ گوشہ قناعت میں بیٹھ کر یادِ معبود میں کمالِ استغنائی سے اپنی زندگی بسر کی ۔عمر بھر حالت تجرید و تفرید میں رہے۔ ۲۲ رمحرم ۲۲۱ ھیں رحلت فرمائی ، اور ناسک میں مدفون ہیں۔

# خواجه محمر سليمان چشتى قدن سرهٔ

خلف ذکریا خان بن عبدالو ہاب خان۔ آپ کمل مشایخین متاخرین اور مشاہیر عارفین چشتیہ سے ہیں۔ آپ حضرت خواجہ نور محر بھیل چشتی کے مرید وخلیفہ تھے۔ کشف وکرا مات ، زہد وتقو کی اور عبادت وریاضت میں مشہور تھے۔ آپ کا اصل وطن پہاڑی ملک میں موضع گر گوچی ہے۔ ابتداے حال میں قصبہ کوٹ مٹھن میں قاضی محمد عاقل چشتی کی خدمت میں حاضر ہو کرعلم ظاہری حاصل کیا۔علوم کی سخصیل کے بعد حضرت شخ العصر نور محمد چشتی کی خدمت میں پہنچ کر مرید ہوئے۔ اور چند سال مرشد کی خدمت میں رہ کر وصول الی اللہ کے جملہ مراتب کی جمیل کی ، اور خرقہ خلافت چشتیہ سے سرفراز ہوئے۔

پیر کے حکم کے مطابق آپ نے قصبہ توسہ میں آکرسکونت اختیار کی۔ ہزاروں طالبانِ خداکوفیض پیچایا اور ہدایت کاراستہ بتایا۔ ہزاروں مسافر فقیر مساکین دووقتی کھانا آپ کے نگر خانے سے کھاتے تھے۔ یہ فیض وبرکت ساری عمر جاری وساری رہا۔

غرض! حق تعالی نے آپ کوہ قبولیت عطافر مائی کہ اس زمانے میں کسی کو حاصل نہ تھی۔ مشا پختین کے درمیان آپ نے بڑا اعزاز پایا۔ تمام عمر خلق خدا کی ہدایت وارشاد میں بسر کردی۔ شخ محمہ یار،خواجہ شمس الدین سیالی،اورمولوی محمہ علی وغیرہ آپ کے خلفاسے مشہور ومعروف ہیں۔

کہتے ہیں کہ ایک لا کھ سے زیادہ آپ کے مرید تھے۔ ۹ رصفر ۱۲۲اھ میں ملک بقا کی طرف راہی ہوئے۔ توسہ میں آپ کا مزار پُر انوار زیارت گاہ عالم ہے۔ مناقب الحجو بین میں آپ کے حالات بخو بی مرقوم ہیں۔معتقدین آپ کے مزار سے فیض و برکت یاتے ہیں۔آپ کا یہ تصرف آج بھی جاری ہے۔

### شاه سعداللنقش بندى مجددى قدسرهٔ

ساکن پکلی علاقہ کابل۔آپ اکابر علما اور مشاہیر عرفاسے ہیں۔ جامع علوم ظاہری و باطنی تھے۔علوم غلامری کی تخصیل کے بعد کئی سال تک حضرت مخدوم عصر شاہ عبداللّٰہ عرف

غلام علی شاہ نقش بندی مجددی کی خدمت میں رہے۔ فیض خرقہ خلافت کے حصول کے بعد حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔

پھر مرشد کے حکم کے مطابق حیدرآ باد دکن میں آ کرسکونت اختیار کیا۔آپ کی خدمت بابر کت سے علاوفضلا بہرہ اندوز ہوتے تھے۔آپ قادریہ نقش بندیہ، اور چشتیہ وغیرہ جملہ سلاسل بزرگان کی اجازت رکھتے تھے۔

نواب ناصر الدوله آپ کی ملاقات کا آرز و مندر ہا کرتا تھالیکن آپ نے قناعت واستغنا کے سبب اس کی ملاقات قبول نہ کی۔اور پومیہ وانعام وغیرہ بھی قبول نہ فر مایا۔خرچ خانقاہ درویشاں وطلبہ صرف تو کل پر چاتا تھا۔

مولوی محمد عثمان ، مولوی میر اشرف علی ، مولوی نیاز محمد بدخشانی ، مولوی حسن علی ، مولوی عبد الرحیم اور مسکین شاه وغیره آپ کے مشاہیر خلفا میں ہیں۔ ہزار ہالوگ آپ کی خدمت میں آکرفیض یاب ہوئے۔ ۲۸؍ جمادی الاوّل \* ۱۲۵ ھیں رحلت فر مائے ملک جاودانی ہوئے ۔ حیدر آباد دکن میں اپنی خانقاہ کے درمیان آسودہ ہیں۔ تاریخ رحلت از مولوی محمد خلیل الرحن بر ہان پوری ۔

شده شده سعد الله صاحب بحق بدانا الى المذبب المشتقيم برفت از جهال زبدهٔ اوليا بخنات عدن و دارانعيم شده واصل حق بفوز عظيم شده واصل حق بفوز عظيم انواراحم بير]

صوفی د لا ورعلی شاه ابوالعلائی قدس رهٔ

آپ بڑے کامل درویش اور عارف باللہ ہیں۔شاہ روش علی ابوالعلائی سے فیض

ارادت وخرقہ خلافت رکھتے تھے۔ گر حضرت شاہ لقیت اللہ کی صحبت میں چندروزرہ کرآپ نے فیض باطنی یا یا اورخرقہ خلافت باطنی سے بھی سرفراز ہوئے۔

کہتے ہیں کہ پہلے آپ اپنے وطن کشمیر سے لا ہور آئے اور وہاں سے جذبہ سوق طلب حق آپ کوعظیم آباد کی طرف تھینچ لایا۔ بارہ برس کامل جنگل میں اذ کار واشغال کے درمیان پھرتے رہے۔ درختوں کے بیتے کھاتے اور پانی پیتے تھے۔

جب مولانا شاہ زائر قطبی القادری کی صحبت نصیب ہوئی تواذ کارواشغال قادریہ کی برکت اجازت سے جذب جاتار ہا، اور آپ سالک ہوگئے۔حضرت سید شاہ قمر الدین حسین دانا پوری کی خدمت میں چندے رہے اوران سے بھی فیض پایا۔

آپ پابندصوم وصلوۃ ہوگئے اور شریعت نبوی پر ثابت قدمی اختیار کی۔ آپ نے ریاضت ومجاہدہ بہت کیا۔ آپ قوت توجہ میں ممتاز سے اور تمام مقامات سلوک ومدارج آپ کے طے کیے ہوئے سے۔ ۱۲۲اھ میں حج بیت اللہ سے مراجعت فرمائی۔ جمبئ میں چند ماہ رہے۔ راقم کے والد ماجد سلمہ اور جدام مجدم رحوم نیز بہت سے لوگوں نے آپ سے بیعت کی۔

آپ کا حال عجیب وغریب تھا۔ بھی جذب میں آجاتے ، اور بھی سلوک میں رہتے تھے۔ اپنے عصر میں شیخ کامل تھے۔ آپ کوحر مین شریفین کے جانے کا دوبارہ شوق پیدا ہوا۔ کلکتہ سے آگوٹ میں سوار ہوکرروانہ ہوئے۔

جب جج سے فارغ ہوئے، مدینہ منورہ پنچے۔ایک شب خفیف بخارآیا،آپ نے مریدوں سے فر مایا کہ بندہ بہیں رہےگا۔ ایکا یک شح کو حالت وجد میں آپ نے جال بحق لشلیم کردی۔ ۱۲ جمادی الاول ۱۲۱ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ جنت البقیع میں آسودہ ہیں۔ [کیفیت العارفین]

بــر كاتُ الأوليــاء

#### شاه احد سعيد مجد دي قدن سرهٔ

خلف ابوسعید مجددی۔ آپ مشاہیر مشایخین متاخرین سے ہیں۔ فیض ارادت وظلافت نقش بندیہ و مجدد بیا ہے والد ماجد سے حاصل کیا۔ پدر ہزرگوار کی رحلت کے بعد مندارشاد وہدایت پرجلوس فر ماہوئے۔ ہزار ہالوگ آپ کی خدمت میں آ کرفیض یاب ہوتے رہے۔مشایخین عصر میں ہڑے معزز وممتازرہے۔

آخر عمر میں جب ۱۸۷۵ء میں انگریزی فوج کی شورش ہوئی، اور تمام شہر دہلی تہ وبالا ہوگیا تو حضرت بھی مع عیال واطفال وطن چھوڑ کر بیت اللہ کے لیے چلے گئے۔ اور وہاں سکونت اختیار کرلی۔ آپ نے ارشاد وہدایت کا باب وہاں بھی کھول دیا اور کئی روز تک فیض رسانی خلایق میں مشغول رہے۔ کرر بھے الاول ۱۷۲۱ھ میں وفات پائی۔ آپ کا

مزار کمہ میں ہے۔ شاہ تر اب علی قد*ن سر*ۂ

خلف شاہ محمہ کاظم قلندر علوی قادری۔ آپ درولیش کامل اور عارف باللہ تھے۔ حضرت شاہ باسطہ قلندر سے فیض بیعت ورخرقہ خلافت چشتیہ وقا در بیہ حاصل کیا تھا۔ دیگر سلاسل کے بزرگوں سے بھی آپ کوفیض ملا تھا۔ تمام عمر توکل ، صبر ورضا اور تحل وشکر میں گزار دی۔ مدام ذکر معبود میں مصروف رہتے۔ تمام ملک اود ھآپ کے فیوضا تے ظاہری وباطنی سے لبریز ہے۔

آپ نے علوم ظاہری کواسا تذہ عصر سے سیکھا تھا۔ دیوان تراب، مطالب رشیدیہ وغیرہ رسائل آپ کی تصانیف سے مشہور ہیں۔ ۵رجمادی الاول ۱۲۷۵ھ میں آپ کا

(333)

انقال ہوا۔ کا کوری میں آپ کا مزار ہے۔ تاریخ رحلت ہے

ازوجودِ پاکآن قطب زمان بر فلک گویا دماغ مند بود نور او بانور ق واصل شده سال تاریخش چراغ مند بود

## سيدعبداللديني قدسرهٔ

آپ راقم آثم کے جد امجد ہیں۔خلف میرشم الدین، ساداتِ حینی نقوی سے ہیں۔آپ مشاہیر مشا پختین دکن سے تھے۔علومِ ظاہری کی مخصیل کے بعد آپ نے علومِ باطن کی مخصیل میں قدم رکھا،اور سیروسیاحت کر کے ہرایک بزرگ سے مستفیض ہوئے۔

آپ نے مولانا مولوی سید نور گرخلیفہ مولانا عبدالقادر دہلوی سے فیض ارادت وخلافت قادر بیا فذکیا۔حضرت شاہ ظہورالحق اور نگ آبادی اور مولوی اسلمی مدراسی وغیرہ اکثر بزرگانِ دین سے فیوضاتِ ظاہری وباطنی حاصل کیے۔اور عمدۃ المشائ خضرت سید محمد باریاب چشتی برہان پوری سے جمجے سلاسل کی اجازت لی۔ نیز حضرت صوفی دلا ورعلی شاہ ابوالعلائی سے خرقہ خلافت ابوالعلائیہ حاصل کیا۔

آپ بڑے متوکل، قانع، صابر اور شاکر تھے۔آپ کا حال کیفیت العارفین میں مفصلاً مرقوم ہے۔ تمام عمر اشغال واذ کار، عبادت وریاضت اور فقر و چلہ شی میں گزار دی۔ اور درس و تدریس میں مشغول رہے۔ ۱۲۵۲ھ میں نواب مجلاً وُں کے پاس بھی چند سال (درس) دیتے رہے۔

جامع المعجز ات منظوم، ترجمه منطق الطير، ديوار اشعاراً ردو وغيره رسائل آپ كى تصانيف سے يادگار بيں۔ ٢ رشوال ٢ ١٢٤ه ميں آپ كا وصال ہوا۔ ناسك ميں رسول باغ كے درميان آسوده بيں۔

#### آخوندمولا ناحا فظامحمة عمر قدن سرهٔ

المشہور شاہ سراج الحق قادری، خلف مولوی شخ محمد فرید الدین۔ آپ مشاہیر مشاہیر مشاہخین متاخرین اور اکابرعارفین قادریہ سے ہیں۔ صاحب شریعت وطریقت، اور جامع حقیقت ومعرفت تھے۔زہدوتقو کی،اورصبرورضا آپ کے مزاج میں جا گیرتھا۔

آپ ہمیشہ عبادتِ الٰہی، ریاضت اوراشغال واذ کار میں مصروف رہتے۔ اے1اھ میں تولد ہوئے۔ایام غدرتک والدین کی خدمت میں پرورش پاتے رہے۔والد بزرگوار کی شہادت کے بعداینے پیرومرشد آخوند حافظ عبدالعزیز کی خدمت میں رہے۔

چارسال کی عمر میں انھوں نے بہم اللہ پڑھائی اور پچھسیپارے قرآن مجید کے پڑھے۔ حافظ شرف الدین سے قرآن مجید کوختم کیا۔ کتب فاری مولانا سیدیارعلی سے اور کتب عربی مولانا محمد کریم اللہ دہلوی سے پڑھیں۔ نیز مولوی محمد عبدالصمد مبارک پوری سے سندعلم حدیث اخذی۔

آخوند عبدالعزیز سے فیض ارادت وخلافت حاصل کیا۔ ہمیشہ مریدوں کی تربیت و تعلیم میں مصروف رہتے۔ اپنے ہم عصر مشایخین میں معزز ومتاز تھے۔ دور دور سے حضور میں اوگ آتے اور فیض یاتے تھے۔ آپ کا مزار دہلی میں ہے۔ [عمدة الصحائف]

# محمدامام الدين شوقى چشتى قدن سرهٔ

خلف شاہ امام علی جھنجوی۔حضرت سلطان التارکین قدس سرہ کی اولا دمیں ہیں۔ بڑے نامی گرامی مشایخین متاخرین چشتیہ صابر ریہ سے تھے۔ جھنجو ملک شیخا واٹی آپ کا وطن ہے۔ آپ نے فیض ارادت وخرقہ خلافت چشتیہ اپنے والد ہزرگوار سے حاصل کیا۔ جامع علومِ ظاہری و باطنی، صاحب تصرفات وخوارق عادات تھے۔ فقروتو کل، اور صبر ورضا آپ کا شیوہ تھا۔ تھوڑی مدت میں آپ نے رشدوذ وق پیدا کیا۔ اور ریاضت و مجاہدہ میں مشغول رہے۔

آپ کے اوقات عبادتِ اللی سے معمور رہتے اور مریدوں کے ارشاد وہدایات میں بسر ہوتے تھے۔ صد ہالوگ آپ کی خدمت سے مستفیض ہوئے۔ ۲؍ جمادی الثانی • ۱۲۸ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار جھنجو میں ہے۔ قطعہ تاریخ رحلت ہے۔

قطب حق خواجه ام الدين فانى فى الله باقى بالله كرد طے منزل فنا فى الله الله الله الله فضل حق شدكه باذكر دعروج بر دير حضرت فنا فى الله الله از فناء الفنا عبور نمود بر مقام على بقا بالله از فناء الفنا عبور نمود بر مقام على بقا بالله از فناء الفنا عبور نمود بر مقام على بقا بالله از فناء الفنا عبور نمود بر مقام على بقا بالله از فناء الفنا عبور نمود بردل من سيد خلق شد بقابالله غوث الهام گشت بردل من سيد خلق شد بقابالله

## عبدالصمنقش بندى قدن سرهٔ

المشہور برنمست خان۔آپ کمل شیوخ نقش بندیہ سے ہیں۔ بزرگِ عصر، عارف باللہ،صاحب ذوق وشوق اور حالات عجیب وتصرفات ِغریب رکھتے تھے۔اکثر آپ اسرارِ شریعت وطریقت بیان فرمایا کرتے تھے۔آپ کی زبان میں خدانے وہ تا ثیر بخشی تھی کہ جیبا فرماتے وییا ہی ظہور میں آتا تھا۔

حضرت شاہ نامدار نقش بندی کی خدمت میں رہے، ریاضت ومجاہدہ کیا، جملہ اذکارو اشغالِ نقش بندیہ کی تعلیم پائی اور مرید ہو کرخرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔صدہا لوگ آپ کی خدمت سے مستفیض ومستفید ہوئے۔۳رمحرم ۱۲۸ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ تاریخ رحلت مصنفہ سیرفضل حق نقش بندی ہے۔

آشنا ہے بحرعرفاں مخزن فضل وکرم حضرت عبدالصمدکشاف اسرار قدم نقشبند وصاحب ارشاد در ہرسلسلہ داشت نسبت باجناب نامدار محترم روز یکشنبہ بتاریخ سیوم وقت زوال درمحرم شدازیں دار فناسو ہے ارم درفراق صوری آن قد و و اہل صفا بود طالب ہر یکے درر نج واندوہ والم بہرتاریخش سر ہاتف فروگرویدوگفت کعبدا ہل طریقت قبلہ اہل کرم ہرتاریخش سر ہاتف فروگرویدوگفت کعبدا ہل طریقت قبلہ اہل کرم آپ کی مثنوی قلوب عارفال کے لیے لذت بخش ہے۔

#### مولوي شاه سلامت الله بدا يوني قدس رهٔ

خلف ی برکت الله صدیقی ، متوطن بدایوں ۔ آپ مشاہیر علما واکا برعرفا ے کاملین سے ہیں۔ فیض ارادت و نعت خلافت قادر بیسید شاہ آل احمد مار ہروی سے رکھتے تھے۔ اسا تذہ عصر مولانا ابوالمعالی ، مولوی مدن ، مولوی ولی الله ، مولانا شاہ رفیع الدین اور مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی سے علوم ظاہری اخذ کیا۔

آپ جامع علوم ظاہری وباطنی تھے۔تحریر الشہادتین، خدا کی رحت، حقائق احمدیہ، بحرالتوحید، اسرار العاشقین ،اشباع الکلام وغیرہ رسائل مفیدہ آپ کی تصانیف سےمشہور ہیں۔

ہزار ہالوگ آپ کے فیوضاتِ ظاہری وباطنی سے ستفیض ہوئے۔ آپ کی ذات

جامع شریعت وطریقت بھی۔عجیب وغریب حالات رکھتے تھے۔ زہدوتقو کی آپ کےخمیر وطینت کا حصہ تھا۔ تمام عمر درس و تدریس میں جٹے رہے۔

مولوی محمد شاہ عادل آپ کے کمل خلفاسے ہیں۔ ۳ ررجب ۱۲۸اھ میں رحلت فرمائی۔ کانپور میں اپنی مسجد کے صحن میں آسودہ ہیں۔

#### مير محمد حيات مدراسي قدن سرهٔ

آپ کمل شیوخ کباراورع فائے نامدارسے ہیں۔ جامع علوم صوری ومعنوی ہے۔ تمام عمر درس وید ریس، وعظ وتھنیف، زہدوتقوی اور عبادت وریاضت میں صرف کر دی۔ متوکل، شاکر، صابر، متورع، اور شریعت مصطفویہ کے پابند ہے۔ مجموعہ عشر ومبشرہ، مجموعہ حضرات خمسہ، مجموعہ کشف کبری وغیرہ رسائل سلوک وعرفاں آپ کی تصانیف سے یادگارِ زمان اور مقبولِ خاص وعام ہیں۔

آپ کا کلام اہل شوق کے لیے اُٹر کامل رکھتا تھا۔ آپ کی ذا<mark>ت فیض آیات سے فی</mark>وضات و ہرکات کے چشمے پورے ملک مدراس بلکہ دکن وکوکن میں جاری ہیں۔ ۱۲۸۱ ھ میں آپ نے وصال فرمایا۔ ویلور میں آپ کا مزار پر انوار دید و قلوبِ زائرین کے لیے فرحت بخش ہے۔

# خواجه شاه امام على چشتى صابرى جھجنوى قدن سرهٔ

خلف شاہ مدار عالم ۔ آپ مشایخین نامدار عالی تبار سے ہیں۔ صوفی حمید الدین ناگوری سلطان التارکین کی اولا دمیں جامع علوم صوری ومعنوی تھے۔ آپ نے مولا ناشاہ غلام بھیک چشتی کوڑھائی سے فیض ارادت ونعت خلافت چشتیہ حاصل کیا۔ اور آخوند صاد

مولانا عبدالغفور سے نعمت باطنی اخذ کرکے کئی روز پیر کی خدمت میں رہے۔ ریاضت و مجاہدہ آپ نے خوب کیا۔

وہاں سے ہند کی طرف آئے، اور صوفی حسام الدین کی خدمت میں آگر مستفیض ہوئے۔ اوائل عمر میں حیدر آباد دکن کے در میان کسی امیر کے پاس نوکر تھے۔ جب عشق اللی نے دل میں گھر کیا، تو ماسوی اللہ کے تعلق کو ترک کر کے فقر ودرویشی اختیار کی اور مدت تک سیروسیاحت میں پھرتے رہے۔

جہاں کہیں کسی بزرگ کا نام سنتے وہاں جا کران سے فیض حاصل کرتے تھے۔ مجمع البحرین فی منا قب الا مامین میں آپ کا حال بہت تفصیل سے تحریر ہے۔ آپ کے تصرفاتِ ظاہری وباطنی اظہر من الفتمس ہیں۔

دکن وغیرہ میں آپ سے ہزاروں لوگ فیض یاب ہوئے۔ ۱۰رمضان ۱۲۸۲ ھیں آپ کا انتقال ہوا۔ ھنجو ملک شیخا واٹی میں آپ کا مزار زیارت گاہِ خاص وعام ہے۔ تاریخ

قطب کون و مکال امام علی شخ هر دوجهال امام علی سال عمراست بادی اول نیز لفظ مجید دال اکمل وصل آل نخر عارفال می خوال نیزخورشید سالکال می دال

#### حاجی دوست محمد **قند**هاری قد*ن سر*هٔ

آپ کمل بزرگان قش بندیہ ہیں۔ آخرصدی سیز دہم میں بوے شخ کامل ہوئے ہیں۔ علومِ ظاہری کی مخصیل کے بعد آپ نے سلوک کے میدان میں قدم رکھا۔ شاہ احمد سعید نقش بندی کی خدمت بابر کت میں پہنچ، مرید ہوئے اور تھوڑے و سے میں آپ کے

دل پر کشف ہوا۔ جمیع سلاسل بزرگان کی نعمت باطنی سے نوازے گئے ،اورپیر کے منظورِ نظر ہوئے۔

کثرتِ ارشاد میں آپ ضرب المثل ہیں۔ ہزار ہالوگ آپ سے فیض یاب ہوئے۔ شریعت پر ثابت قدم ، متقی ، اور عابد و پر ہیز گار تھے۔ ۲۲ رشوال ۱۲۸ ھیں آپ کا وصال ہوا۔ موضع موسیٰ زئی میں آپ کا مرقد عالی ہے۔

#### همدال شاه مجزوب قدن سرهٔ

آپ مجاذیب کاملین سے حبثی الاصل ہیں۔ متوطن حیدر آباد دکن۔ عالم مجردی سے آپ مجاذیب کاملین سے حبثی الاصل ہیں۔ متوطن حیدر آباد دکن۔ عالم مجردی سے آپ کے دل پر جذب پیدا ہوا۔ عالم جذب میں کسی کامل کی نظر پڑتے ہی کیسوئی اختیار کرلی۔ سیر کرتے ہوئے ناسک تشریف لائے اور وہاں سکونت پذیر ہوئے۔

متوکل، قانع، بے پروا، آزادمشرب اور رات دن عالم سکر میں رہتے۔لوہے کے سامان سے بھرا ہوا کمبل کا ایک گٹھا اسے سر پرر کھے ہوئے گشت کی<mark>ا کرتے ت</mark>ھے۔

مجھی بھی اوہاری دوکان پر جاتے ،لوہے کا ایک گلڑا نکال کرلوہار کودیتے اور فرماتے کہ اس کو ہنادے۔ جب وہ لوہاراس کوآگ میں سرخ کرتا اور گھن پر رکھ کر ہتھوڑا مارتا تو آپ اس سرخ لوہے پر ہاتھ رکھ دیتے تھے اور سرخ ہتھوڑے مارنے کا نشان بتاتے تھے۔ چنانچے آپ کا بیرحال اکثر لوگوں نے پہٹم خود دیکھا ہے۔

د نیاو ما فیہا سے بالکل بے خبرر ہتے۔ جو زبان سے نکلتا وہی ظہور پاتا تھا۔ سے رہی ہے الاقل ہے مرائجے الاقل ہوا۔ ناسک میں ہیل باوڑی سے متصل آپ کا مزار مشہور ہے۔

#### مولوى عبدالرشيد نقشبندي قدسرة

خلف شاہ احمد سعید نقش بندی۔ آپ مشاہیر مشا پخین کاملین نقش بندیہ سے ہیں۔ جامع علوم صوری ومعنوی، اور مظہر حسنات و برکات تھے۔ کلام اللہ حفظ کرنے کے بعد علوم فلا ہری کو اساتذ ہُ عصر سے سیکھا۔ چند سال اپنے والد ماجد سے تعلیم علم باطن پائی۔اور طریقہ نقش بندیہ مجدد سے جملہ اشغال واذکار حاصل کیے۔

ساتھ ہی آپ لطائف ستہ، سیر مراتب سلوک اور دوائر سبعہ عشرہ طے فر ماکر خرقہ خلافت نقش بندیہ سے بھی سر فراز ہوئے۔ پیرانِ عظام سے ہرسلسلے کا جوفیض آپ کے والد ماجد کو پہنچا تھاوہ سب آپ کے سپر دکر دیا گیا۔

کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے وطن رام پورکوتشریف لائے ،نواب حاجی دین محمد کلب علی خان بہا در مرحوم والی رام پور بکمالِ عقیدت مندی آپ کی خدمت بابر کت میں آکر مرید ہوئے۔اور علوم باطن کواخذ کیا۔ ۱۲ اصمیں آپ بیت اللہ تشریف لے گئے اور وہیں سکونت اختیار کر کے مریدوں کی تعلیم وارشاد میں مشغول ہوگئے۔

آپ کے فیوضاتِ ظاہری وباطنی ہنداور ملک عرب میں مشہور ومعروف ہیں۔ ۱۲۸۷ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ مکہ معظمہ میں آسودہ ہیں۔آپ کے سن رحلت کی تاریخ میہ ہے:' رونق منزل بہشت فزود'۔

#### مولا ناشاه سيدمحي الدين ويلوري قدسرهٔ

آپ کا نام حاجی حافظ سید عبد الطیف بن سیدشاه ابوالحن ویلوری ہے۔آپ سادات نقویہ سے ہیں۔مشاہیر سادات عظام اورا کا برمشا یخین کرام مدراس سے تھے۔

جامع علوم ِ ظاہری و باطنی ، زاہد ومتی ، شخ العصر ، حافظ قرآن اور حاجی حرمین شریفین ہے۔

آپ نے مدراس میں کتب علوم ِ درسیہ اساتذہ عصر سے پڑھا۔ جب کہ علومِ حقائق ومعارف کی شاہ ابوالحن قادری کی خدمت میں تکیل کی اور انھیں کے مرید ہوئے۔ بعد چند نے فیض خلافت سے ممتاز ہوکر والد ماجد کی رحلت کے بعد سجادہ مشیخت کوخوب زینت بخشا۔ ہزار ہالوگوں نے آپ سے فیض ظاہری و باطنی پایا۔ آپ نے عقائد باطلہ وہا بیہ نجد یہ کی تر دید میں کئی رسائل کھے۔

آپ علما ومشایخین زمال میں معزز وممتاز رہے۔فصل الخطاب، جواہر السلوک، جواہر السلوک، جواہر السلوک، جواہر السلوک، جواہر الحقایق وغیرہ رسائل آپ کی تصانیف سے مفیدانا م ہیں۔ ۱۲۹ ھیں جج بیت اللہ سے مشرف ہوئے اور اپنے وطن ویلور میں آکر مخلوق کی ہدایت وارشاد میں سرگرم ہوگئے۔ سے مشرف ہوئے اور اپنے وطن ویلور میں آکر مخلوق کی ہدایت وارشاد میں دوسری بار بقصد زیارت حرمین شریفین تشریف لے گئے۔ مناسک جج کی ادا گئی کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ اارمحرم ۱۲۸ ھوآپ کا وصال ہوا۔ مدینہ طیبہ میں آسودہ ہیں۔ تاریخ رحلت ہوں۔

فائز بشهو د رب ارباب گفتم که لغاب قطب الاقطاب شەم گى الدىن شىخ اكبرونت شدچوں بدينە فانى فى الله

# مولانافضل رسول قا درى بدا يونى قدس سرهٔ

خلف مولوی شاہ عبد المجید قادری۔ آپ عثمانی شیخ ہیں۔ مشاہیر علما سے ربانی اورا کا ہر فضلا ہے حقانی سے تھے۔ ۱۲۱۳ھ میں پیدا ہوئے۔ کتب علوم درسیہ کی تکمیل مولوی نورالحق فرنگی محلّی وغیرہ اساتذہ سے کی۔ شیخ کمہ مولانا عبد الله سراج ، اور شیخ مدینہ مولانا شیخ محمد عابد سندھی مدنی سے علم حدیث کی سند حاصل کی۔ علم سلوک وعرفان اپنے والد ماجد سے پڑھا

اورانھیں سے فیض ارادت وخرقہ خلافت قا دریہا خذ کیا۔

کئی بارحرمین شریفین تشریف لے گئے۔اور بکمالِ جذب وشوق بغداد جا کر حضرت سیدنا غوث الاعظم قدس سرہ کے سجادہ نشین مولانا حضرت سیدعلی سے فیوضاتِ باطنی حاصل کیے۔تمام عمر درس و تدریس اور مریدوں کے ارشاد و ہدایت میں گزار دی۔

آپ نے عقائد باطلہ وہا ہیہ کے رد میں کئی رسائل تحریر فرمائے۔ بوار قِ محمد سے سطیح المسائل، سیف الجبار، متندمعتقد، احقاق الحق، شرحِ فصوص، شرحِ عوارف وغیرہ آپ کی مشاہیر تصانیف یادگارز مانہ ہیں۔

مولوی فیض احمہ بدایونی، مولوی سخاوت علی، مفتی اسد الله، شاہ احمہ سعید، مولوی عنایت رسول چریا کوئی، مولوی (عبدالفتاح گلشن آبادی معروف به) سیدا شرف علی نفوی وغیرہ آپ کے تلامیذ مشہور ہیں۔ سرجمادی الثانی ۱۲۸۹ھ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ بدانوں میں آسودہ ہیں۔

## خواجه ناصرالدین سنامی چشتی قدس سرهٔ

آپخواجہ اللہ بخش سنا می چشتی کے مرید وخلیفہ ہیں۔ عالم علومِ ظاہری و باطنی تھے۔ سنام میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے۔ بڑے معزز وممتاز تھے۔ صاحب وجدو ساع وذوق وشوق تھے۔ آپ یشنخ قریشی اور قدیم متوطن سنام ہیں۔

پہلے سرکار پٹیالہ میں نوکر تھے۔ جب آپ کے دل پرشوقِ الہی نے غلبہ کیا تو نوکری ترک کردی، اورخواجہ اللہ بخش کی خدمت میں آ کر بیعت سے مشرف ہوئے، اور چندروز بعدخرقہ خلافت چشتیہ صابر بیرحاصل کیا۔

آب شب وروزیا دِ البی اور ہدایت خلایق میں مشغول رہتے۔ اوائل میں آپ کے

مجاہدہ اور ریاضت کی بیصورت تھی کہ رات کے وقت آپ غلبہ شوقِ الٰہی میں شہرسے باہر جنگل میں تشریف لے جاتے اور تمام رات وہاں اشغال واذ کار میں مشغول رہتے تھے۔ علی الصباح اپنی مبحد میں حاضر ہوکر نماز پڑھتے اور بعد نمازِ اشراق درویشوں کے اسباق میں مصروف ہوجاتے تھے۔علم فقہ وحدیث میں آپ کا تبحر مشہور ہے۔

آپ کے مزاج میں خلق محمدی تھا۔ جو شخص آپ کے پاس آتا فیض پاتا تھا۔ کپڑے صوفیانہ رنگ کے پہنتے اور اکثر اپنے ہاتھ سے خود پیوند لگا لیا کرتے تھے۔ خوارق وتصرفاتِ عجیب وغریب اکثر اوقات آپ سے جلوہ گرہوتے۔ وہاں کے مسلمان اور ہنود سب آپ کے معتقد ومرید تھے۔ ۲۲ ررمضان ۱۲۹۵ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار سنام میں دروازہ خواجہ گو ہروالے کے جانب میں مشہور ہے۔

#### آخوندحا فظ عبدالعزيز د ہلوي قدس ره

اا ۱۱ ار میں آپ نے ولادت پائی۔ آپ کے والد حکیم الہی بخش بن ما فظ محمر جمیل شاہ جہان آبادی ہیں۔ آپ مشاہیر علما ہے کرام اور اکا برمشا یخین عظام سے ہیں۔ آپ کا نام شاہ مقبول احمد قادری ہے۔ جملہ اوصاف جمیدہ سے متصف تھے۔ آپ نے فیض إرادت وخرقہ خلافت قادر بیکو حضرت سید شاہ محمد غوث قادری سے اُخذ کیا۔

آپ نے آخوند برہان کے پاس قرآن مجید کونوسال کی عمر میں حفظ کیا۔ اور مولانا شاہ عبدالقادر دہلوی سے سورہ بقرہ کا آخر رکوع پڑھا۔ مولانا محمد کریم اللہ دہلوی سے علوم فلا ہری کی تخصیل کی۔ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور مولانا حاجی محمد آخق سے کتب حدیث پڑھیں۔

كتب علم تصوف وسلوك آپ نے اكثر اربابِ باطن سے اخذ كيس ، اور جميع سلاسل

بزرگان کی نعمت سے مشرف ہوئے۔ نیزا کثر ارواح بزرگانِ پاک سے آپ نے فیض اویسیہ حاصل کیا۔ صاحب زہدوتقو کی اور جامع علوم شریعت وطریقت تھے۔ کشف وکرامات اورخوارتِ عادات آپ سے بکثرت ظاہر ہوئے۔

ایام شاب میں بارہ سال تک آپ نے دواز دہ شہیج کا ذکر بالجمر فر مایا۔ابتدائی زمانہ اذکار واشغال میں ایک سبز نقاب چہرے پر رکھتے تھے۔ایک مرتبہ شغل کے بعد بے اختیار چہرے سے نقاب اُٹھ گیا، شیشہ گلاب جو بمواجہہ شریف رکھا تھا پر تو نظر ہیبت اُٹر سے فوراً شق ہوگیا۔

ایا مضعف و نا توانی کے باوجود ذکر جہراور تا ثیر ضرب لا الله الا اللہ سے حاضرین محفل پرصورت ارتعاش اور درود یوار کو جنبش معلوم ہونے گئی تھی۔ایام شباب میں آپ نے بڑی سخت ریاضتیں کیں۔

آپ کی والدہ ماجدہ بشفقت مادری طعام ہا ہے لذیذ وروغنی آپ کے واسطے پکا کر رکھی تھیں۔عشا کے بعد وہ طعام آپ کسی غریب مسافر کوخفیہ طریقے سے کھلا کرخود تمام شب حبسِ دم وریاضت شاقہ میں مصروف رہتے تھے۔ ایسے سخت مجاہدہ وریاضت آپ نے کیس تب رتبہ کمال حاصل ہوا۔ • ارمحرم ۱۲۹۲ھ میں رحلت فرمائی۔ آپ کا مزار دبلی میں شہر سے باہرخواجہ محمد باقی باللہ کے مزار کے یاس ہے۔ [عمدة الصحائف]

#### سيدغوث على شاه قلندر قا درى قدن سرهٔ

آپ کا نام خورشید علی ۔ خلف سیداحمد حسن ۔ حضرت سیدناغوث الاعظم قدس سرہ کی اولا دیس، مشاہیر مشا یخین متاخرین سے ہیں۔ ۱۲۱۹ھ میں تولد ہوئے۔ جامع علوم ظاہری وباطنی، واقف اسرار طریقت ومعرفت تھے۔

مولوی محمد حیات، مولوی محمد اساعیل، مولوی محمد اسحاق اور مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے علوم ظاہری کی مخصیل کی۔ دہلی ہی میں سید فداحسین شاہ سے سلسلہ سہرور دید میں مرید ہوئے۔میراعظم علی شاہ سے نعمت خلافت قادر بیا خذکیا۔

مولوی حبیب الله شاہ کی خدمت میں چندروز رہے، اور فیض نقش بندیہ حاصل کیا۔ آپ نے ریاضت ومجاہدہ بہت کیا، اور سلوک کے تمام درجات طے کرنے کے بعد مریدوں کے ارشاد وہدایت میں مصروف ہوگئے۔

آپ کے اندرز ہدوتقویٰ کمال کا تھا۔ شریعت نبوی پر ثابت قدم رہے۔ تذکر ہُ غوشہ میں آپ کے حالات بسط کے ساتھ مرقوم ہیں۔ ۲۲ررہی الاوّل ۱۲۹۷ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ یانی پت میں آسودہ ہیں۔

## مولوی میراشرف علی نقشبندی قدس رهٔ

خلف مولوی میر سلطان علی ۔ آپ مثا یخین متاخرین میں بڑے نامی گرامی شخ ہوئے ہیں ۔ جامع علوم ظاہر و باطن خصوصاً علم معرفت، حدیث، اساء الرجال اور فقہ میں
یہ طولی رکھتے تھے۔ آپ کے والد مولوی میر سلطان علی رئیس کرنا ٹک ٹیپوسلطان کے پاس
ملازم تھے۔ اُس وقت میر انٹر ف علی نے فن سپاہ گری میں کمال حاصل کیا تھا۔ اخیر میں تمام
محبت دنیوی کو چھوڑ کر حضرت مخدوم العصر شاہ سعد اللہ نقش بندی کی خدمت میں پہنچ اور
مرید ہوئے۔ بکمال تو کل وصبر ورضا و ثابت قدمی فیض باطنی حاصل کیا۔ ایک ہفتہ میں
دوچار وقت کھانا کھاتے ، مگر کسی کو اس کی آگاہی نہ ہوئی۔ اور اپنے کسب و محنت سے جو پچھ
ملتا اُسی پر قناعت کرتے اور ہمیشہ مریدین کی تربیت وارشاد میں مشغول رہتے تھے۔
مصارف خانقاہ و طلبہ از حد زیادہ رہتا تھا۔ حق سجانہ و تعالی اینے خزانہ غیب سے پہنچا تا تھا۔نواب افضل الدولہ مرحوم نے بار ہا خدمت میں آنے کا اِرادہ کیا؛ گرآپ دنیا داروں کی صحبت سے انکار کرتے رہے۔ اہل دل کے واسطے دنیا داروں کی صحبت زہر کا کام کرتی تھی، توکل کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ اور مریدوں کوتا کیدفر مائی تھی کہ دنیا داروں کی صحبت دل کوسیاہ وسخت کردیتی ہے۔

نقل ہے کہ حیدرآباد دکن میں جب مرضِ وبانے زور پکڑا اور صد ہا آدمی لقمہ نہنگ اجل ہونے گئے۔ ایک صاحب علم ان کی خدمت میں پہنچے، اور عرض کی کہ آپ خداسے دعا کریں کہ بیمرض وباشہرسے دور ہوجائے۔ آپ نے تبسم کیا، اسی روز سے مرض میں کی ہوئی اور وباسے شہریاک وصاف ہوگیا۔

ہزار ہالوگ آپ کی خدمت میں آکر بیعت سے مشرف ہوئے۔ کشف وکرامات وخوارت آپ کے مشہور ہیں۔ ۱۹؍ ذی قعدہ ۱۲۹۸ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ حیدر آباددکن میں شاہ سعد الله نقش بندی کے مزار کے پاس آسودہ ہیں۔ تاریخ رحلت از مولوی عبد الکریم والا

> نائب ممتاز سعدالله شاو نقش بند رفت زیں دار فناچوں ببر گلگشت جناں

ز درقم سال وصالش کلک والا ہے تزیں سیدا شرف علی شدسو ہے مولا از جہاں

# مولويتمس الدين چشتى سيالوى قدس رهٔ

آپ مشاہیر مشایخین متاخرین میں بڑے شنخ اجل اور درولیش کامل تھے۔حضرت شاہیر مشاہیر مشاکھر کی کے مرید وخلیفہ ہیں۔مخدوم زماں ، جامع علوم صوری ومعنوی اور

صاحب تصرفات تھے۔ ہمیشہ شریعت پر ثابت قدم ،اورریاضت وعبادت واشغال واذ کار میں مصروف رہتے تھے۔خانقاہ میں مریدوں کوارشاد وہدایت فرماتے تھے۔

آپ کی ذات بابر کات کیم روحانی تھی۔ جوکوئی خدمت میں دردوشوقِ البی کا مریض جاتا، آپ کی عین عنایت وحضوری سے شفا پاتا تھا اوراس کے دل میں یا دِخدا کا ایک لقلقہ ہوجاتا تھا۔ دور دراز سے لوگ آپ کے آستانے پر حاضر ہوتے اور فیض پاتے تھے۔

مولوی خواجہ سید لطف علی شاہ چشتی ہراتی آپ کے خلفا سے مشہور ہیں۔۲۲ رصفر ۱۳۰۰ھ میں آپ نے رحلت فر مائی۔سیالکوٹ میں آپ کا مزار قلوبِ زائرین کے واسطے فرحت بخش ہے۔

### سيدشاه بربان الدين چشتى قدن سرهٔ

خلف سیدعلی محمد ثانی صبغة اللهی \_ آپ اکابر مشایخین ساداتِ کرام اور عرفا ے متاخرین عالی مقام سے ہیں \_ جامع علوم ِ ظاہر وباطن، زاہد و<mark>عابد، صابر و</mark>شا کراور قانع سے ۔ پدر بزرگوار کی رحلت کے بعد مسند ارشاد کوخوب زینت بخشی \_ آپ کا آستا ند مرجع خاص وعام تھا۔

۱۲۲۵ھ میں تولد ہوئے۔سترہ سال کی عمر میں والد ماجد سے فیض ارادت وخرقہ خلافت قادر بیوشطار بیاخذ کیا۔آپ کی ذات بابر کات سے ایک عالم فیضیاب ہوا۔

نواب محمد منورخان پرنس ارکائ آپ کے مریدین سے ہیں، اور اسی خاندان کے اکثر حضرات آپ سے منتفیض تھے۔تصرفاتِ ظاہری وباطنی بکثرت آپ سے ظاہر ہوتے تھے۔ ملک مدراس ودکن آپ کے فیض سے معمور ہے۔تصرفاتِ بر ہانی میں آپ کا حال بخو بی مرقوم ہے۔

سارذی الحجہ ۹ ۱۳۰۰ ہیں رحلت فرمائے عالم جاودانی ہوئے۔ تاجپورہ میں سیدشاہ علی محمد ثانی کے مزار کے پاس آسودہ ہیں۔ آپ کے خلفا سیدشاہ محمد، شاہ سیف الله قا دری، سیدشاہ محمد بیں۔ سیدشاہ محمد اللہ مشہور ومعروف ہیں۔ سیدشاہ محمد بیں۔

#### سيدعطاسين ابوالعلائي قدن سرهٔ

آپ کا نام سیدعبدالرزاق، والد کا نام سید شاہ سلطان احمہ ہے۔ آپ مشاہیر مشایخین میں بڑے رُتبہ کے بزرگ ہوئے ہیں۔زاہر، متقی، پر ہیزگار،صابروشا کر، قانع اور جامع شریعت وطریقت تھے۔

علومِ ظاہری کی تخصیل کے بعد سولہ برس کی عمر میں اپنے جدا مجد حضرت سید غلام حسین ابوالعلائی مرحوم سے بیعت کی ۔سیدشاہ مرادعلی اور مولوی عزیز الدین حیدر سے علومِ ظاہری کی تعلیم پائی۔ چند سال کے بعد آپ کو فقر کا شوق پیدا ہوا، اُشغال واُذکار وریاضت شروع کردیا۔

مرشد نے فر مایا کہ قطب العصر سید قمر الدین سین ابوالعلائی کے حلقے میں ہرروز بیٹھا کرو۔ آپ چندروز پیر کے حکم کے مطابق حلقہ میں بیٹھتے رہے۔ بزرگوں کی برکات نظر التفات سے نسبت قلبی وقوجہ غیبی کمال کو پنچی ۔ جملہ سلاسل کی نعمت باطنی وفیض خلافت آپ کوعنایت فر مائی۔

۱۲۹۰ هیں آپ جج بیت اللہ سے مشرف ہوئے۔ پاپیادہ وطن سے روانہ ہوئے۔ سیر کرتے ہوئے ہیں جندروز تھہرے، سیر کرتے ہوئے ہرجگہ کے ہزرگوں سے ملتے ہوئے ناسک پہنچے۔ یہاں چندروز تھہرے، اکثر لوگ آپ کے مرید ہوئے۔ پھر جمبئ جا کر قیام فر مایا۔ وہاں بھی ابوالعلائیہ کے فیض کو خوب لٹایا۔ بہت لوگ آپ کی خدمت سے فیض یاب ہوئے۔

میرے والد ماجد نے آپ سے بیعت کی اور فیض خلافت ابوالعلائیہ سے سرفراز ہیں۔ بزرگانِ ابوالعلائیہ کا حال کیفیت العارفین میں مفصلاً مرقوم ہے۔ آپ کی توجہ میں خدانے بڑی تا ثیردی تھی۔ جس پرنگاہ کرتے فوراً مرغِ بہل کی طرح تڑ پئے لگا تھا۔ آپ کے فیوض وبرکات سے ملک دکن وکوکن لبریز ہے۔ ... ۲اھ میں آپ کا وصال ہوا۔ صاحب بخ گیا میں آپ کا مزار پرانوارہے۔

# شا فضل حل نقشبندی مجددی قدن سرهٔ

خلف شاہ اہل اللہ، شیخ صدیقی ہیں۔ مشاہیر اولیا ہے متصرفین اور اکابر فضلا ہے کا ملین سے تھے۔ جامع علوم صوری ومعنوی ، اور صاحب کشف وکرامات وتصرفات محد مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے علوم ظاہری سیکھا اور حضرت مخدوم عصر شاہ محمد آفاق فش بندی سے فیض إرادت وخلافت فش بندیہ مجددیہ یایا۔

متاخرین مشایخین میں آپ کی ذات بس غنیمت تھی۔ آپ کے فیوضاتِ ظاہری وباطنی کے انوار دور دراز ملکوں میں درخشاں ہیں۔ بڑے بڑے علما وفضلا آپ کے آستانے پرآ کرمرید ہوئے۔ آپ کا فیض تمام ہندوستان پرمجیط ہے۔

مولوی سید محمطی ، نواب سید نورالحن خال ، اور مولوی سیدشاه ابوسعید ابرایانی وغیره آپ کے مشاہیر خلفا سے ہیں۔۲۲ رربیج الاوّل میں آپ نے رحلت فرمائی۔ آپ کا مزار سیخ مراد آباد میں زیارت گاءِ عالم ہے۔ تاریخ رحلت ہے

فضل رحمٰن ولادت است بدان سید ولام الف و فات بخو ال عمرا و پنج سال و یک صد بود فضل رحمٰن در جناں به کشو د

فیوضات ِ رحمانی ، اور ارشادِ رحمانی میں آپ کے حالات وکرامات بسط کے ساتھ مرقوم ہیں۔

## مولوي مجمعثان قش بندي قدن سرهٔ

آپ ۱۲۴۴ھ میں پیدا ہوئے۔متوطن موضع لونی، ضلع ڈیرہ اساعیل خان۔آپ مشا یخین متاخرین میں بڑے مشہور ہیں۔علوم ظاہری کی مخصیل کے بعد حاجی دوست محمہ قندھاری نقش بندی کی خدمت میں پہنچ کر مرید ہوئے ، جوحضرت شاہ احمد سعید نقش بندی کے خلیفہ تھے۔اور تعلیم واذ کاروا شغال کے چندسال بعد خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ اٹھارہ سال کامل مرشد کے حضور میں رہے۔ تما مراتب سلوک کو طے کیا اور درجہ ولایت حاصل كيا\_

پیر کی رحلت کے بعد مندارشاد وہدایت کوگرم کیا۔ ہزار وں لوگ خراسان وغیرہ کے آپ کی خدمت میں آتے اور فیوضاتِ ظاہری وباطنی حاصل کرتے تھے۔آپ کے تصرفات وخوارق زبان زدِ خاص وعام ہیں۔۱۲رشعبان۱۳۱۳ھ میں آپ نے رحلت فر مائی \_موضع موسیٰ زئی میں دامن کوہ کنر ضلع ڈیرہ اساعیل خان کے قریب آپ کا مزار مشہور ہے۔

## مسكين شانقش بندى قدسرهٔ

آپ کا نام مولوی محمد نعیم بن مولوی محمد حفیظ متوطن احر گر ۔ آپ مشا یخین متاخرین میں بڑے مشہور شخ ہوئے ہیں۔علوم ظاہری کی تحصیل کے بعد آپ کے دل میں عشق خدا طلی کے آثار ظاہر ہوئے۔ چنانچہ آپ شاہ سعد الله نقش بندی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیر کے منظورِ نظر ہوکر مرید ہوئے اور چندروز کے بعد خرقہ خلافت نقش بندیہ حاصل کیا۔ بیس سال کامل پیر کی خدمت میں رہےاور جمیع اذ کار واشغال کی اجازت لی۔ اورریاضت ومجاہدہ کرتے رہے۔

حق تعالی نے آپ کی توجہ میں وہ تا ٹیر بخشی تھی کہ جوکوئی آپ کے حضور میں آتا فیض پاتا تھا۔ ملک دکن میں آپ کا فیض جاری ہے۔ آپ کا آستانہ مرجع شاہ وگدا تھا۔ مولوی محمد خلیل الرحمٰن بر ہان پوری مرحوم ، خواجہ محمود شاہ متوطن ملکا پور وغیرہ آپ کے مریدین مشہورین سے ہیں۔

۱۲۸۲ھ میں آپ نے جج کیا، پھر دوبارہ۱۲۹۴ھ میں جج کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں اکثر بزرگوں سے فیض حاصل کیا جمکین العارفین وغیرہ رسائل آپ کی تصانیف سے یا دگارومفیدانام ہیں۔

آپ کی ذاتِ بابرکات حیدرآباد دکن میں بس غنیمت تھی۔ آپ کا آستانہ فیض وبرکت کانشانہ بنا ہوا تھا۔ ۱۳۱۴ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ حیدرآباد دکن میں آپ کا مزار زیارت گاہِ خاص وعام ہے۔ تاریخ رحلت \_

پیرومرشد جناب مسکیس شاہ رہنما ہے جہان وحق آگاہ بود قطب زماں مجدددیں برکاتش بخلق بود پناہ آہ افسوس رفت از دنیا شد بقر بے خدابعز ت وجاہ مصرعہ سال عرض کر دخلیل واصل ذات ہادی اللہ

#### حاجی حافظشاه إمدا دالله تقانوی قدس رهٔ

مها جرمکی ۔خلف حافظ محمد امین متوطن قصبہ تھا نہ بھون ۔ آپ مشاہیر مشا یخین کرام، اکا برعلاے عظام اور صاحب تصرفاتِ ظاہری وباطنی تھے۔جامع شریعت وطریقت، واقف اسرارِ حقیقت ومعرفت، زاہد وعابد، صابر وشا کراور ہمہ صفت موصوف تھے۔ آپ نے فیض ارادت وخلافت چشتیہ وقا دریہ فقش بندیہ شاہ نصیرالدین اور شاہ نور

محم تھنجھا نوی سے حاصل کیا۔ ضیاء القلوب، تخفۃ العشاق وغیرہ رسائل آپ کی تصانیف سے مفیدانام ہیں۔ مولوی محمد قاسم نانوتوی، حاجی شاہ محمد حسین الدآبادی وغیرہ حضرات آپ کے خلفا نے نامدار سے مشہور ہیں۔

آپ کی ذات بابر کات اس زمانہ میں یادگارسلف تھی۔ یا دِالٰہی میں آپ کی حضوری دل کولگاتی تھی۔ زمانۂ غدر میں بعد حصول براءت مخصہ ہند' مکہ معظمہ چلے گئے، اور وہیں سکونت اختیار کرلی۔ حرم شریف میں ہمیشہ مثنوی معنوی کا درس دیا کرتے تھے۔ ہزار ہا لوگ آپ کے آستانے سے نیف یاب ہوئے۔

آپ کے فیوضاتِ ظاہری وباطنی ہندوستان وعرب میں مشہور ومعروف ہیں۔۱۳سر جمادی الآخرے۱۳۱۱ھ میں آپ نے رحلت فر مائی۔ مکہ معظمہ میں آ سودہ ہیں۔

## خواجه سيدلطف على شاه مودودي چشتى قدن سرهٔ

خلف مولوی سید مددعلی ، متوطن قصبه چشت - حضرت خواجه مودود چشتی کی اولا دیس بیس - آپ مشا ہیر متاخرین دکن سے ہیں ۔ عالم علوم ظاہری وباطنی ، زاہد وعابد اور مرتاضِ نیس - آپ مشا ہیر متاخرین دکن سے ہیں ۔ عالم علوم ظاہری و باطنی ، زاہد وعابد اور مرتاض نرمال تھے - آپ نے علم ظاہری کی اپنے وطن میں تحصیل کی ، اور وہاں سے بطریق سیر وسیاحت ہندوستان کی جانب آئے ، اور مولانا سیدعبد الغفور شخ العصر صاد کے حکم سے حضرت خواجہ مولوی شمس الدین سیالی چشتی کی خدمت میں پہنچے، مرید ہوئے اور ریاضت واذکار واشغال کی تحمیل کے بعد خرقہ خلافت چشتیہ نظامیہ یایا۔

مدت تک ہندوستان کی سیر کی۔ ہر جگہ کے ہزرگوں سے ملے اور اُن سے فیض حاصل کیا۔ گنج مراد آباد میں آکر قطب العصر مولانا شاہ فضل رحمٰن نقش بندی مراد آبادی کی خدمت بابر کت میں حاضر ہوئے۔ان سے بیعت کی ، اور فیض خلافت نقش بندیہ مجددیہ

اخذ کیا۔ حیدر آباد و دکن میں جا کرسکونت اختیار کی۔ مشایخین وعلاے وقت میں معزز ومتازر ہے۔

اساھ میں حج وزیارت حرمین شریفین سے مشرف ہوئے۔ پھر ناسک تشریف لائے اور چند ماہ یہاں آ کرسکونٹ کی اور بہت سےلوگوں نے آپ سے بیعت کی ۔ چنانچہ بیراقم ذوالفقار علی صاحب وفیاض الدین نور محمد وغیرہ آپ سے فیض یاب ہیں۔

آپ ہمیشہ عبادت وریاضت میں مشغول رہتے۔ شریعت وتقوی کا ابرایاس کیا۔ کبھی شریعت سے سرمو تجاوز نہ فرمایا۔ آپ کے فیوضات ظاہری وباطنی ملک دکن وغیرہ میں جاری ہیں۔ آپ کی تصانیف سے چندرسائل بشارت التائیین، ارمغان وغیرہ مفیدانام ویادگارِ زمان ہیں۔ ہمرشوال ۱۳۱۸ھ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ حیدر آباد دکن میں آسودہ ہیں۔ قطعہ رحلت، من تصنیف ذوالفقار علی صاحب ہے۔

ساکن شهر هرات و آفاب عارفال جامع شرع وطر <mark>یقت پیشوا</mark> سے سالکال حیف ہے گل ہوگئ ابٹمس بزم چشتیاں خواجه لطف على شاه بإدى وشُخْ زمان عالم كامل فريدالد هرعا بدنيك ذات يك بيك آئى صدا ہا تف سے كم كررقم

#### خواجها للدبخش تونسوي قدسره

خلف خواجہ گل محمر چشتی بن خواجہ سلیمان۔ آپ عالم علم ظاہر و باطن اور شخ کامل ہیں۔
ا۱۲۴ ھیں تولد ہوئے۔ اپنے والد ماجد حضرت شاہ گل محمر چشتی سے فیض ارادت وخلافت
چشتیہ نظامیہ حاصل کیا۔ صاحب شریعت وطریقت تھے۔ آپ کے اوقات عبادتِ الٰہی اور
ریاضت سے معمور رہا کرتے تھے۔ مشایخین متاخرین میں آپ کی ذات فیض آیات بس
غنیمت تھی۔ دور در از ملکوں سے لوگ آپ کے پاس آتے اور فیض باب ہوتے تھے۔

آپ کا آستانہ مرجع خاص وعام تھا۔ ہمیشہ خانقاہ میں کنگر جاری رہتا۔ ہزاروں مسافر دووقی کھانا پاتے تھے۔آپ کے فیوضات وبرکات اکثر زبان زدخاص وعام ہیں۔ تصرفات وخوارق اکثر اوقات آپ سے ظاہر ہوتے تھے۔ ۱۸؍ جمادی الاوّل ۱۳۱۹ھ میں آپ کا مزار قلوبِ زائرین کے لیے فرحت بخش ہے۔ تاریخ رحلت ب

شاہ اللہ بخش کی رحلت ہوئی تعزیت کا جوش ہے ہرچارسو سال ماتم اے سخاازرو ہے جوش اِک زمانہ نے کہا: اغفیر لیے

#### مولا ناعبدالقادر بدايوني قادري قدسره

خلف مولا نامولوی فضل رسول بدایونی - آپعثانی شخ بین \_ مشاہیر علما واکا برعرفا سے سے \_ ۱۲۵ ه میں تولد ہوئے \_ مولوی نور احمد بدایونی، اور مولا نافضل حق خیر آبادی سے علوم ِ ظاہری سیکھا۔ نیز والد ماجد سے فیض ارادت وخرقہ خلافت قادر بیر حاصل کیا ۔ ہمیشہ درس و تدریس اور تصنیف رسائل و کتب خصوصاً ردعقا کدمعتز لہ ورافضیہ و نیچر بیہ میں مشغول رہے تھے۔ حرمین شریفین کو جا کرمولا ناشخ جمال عمر محدث کی سے علم حدیث کی سندلی ۔

آپ جامع شریعت وطریقت تھے۔آپ کی ذات اس دورِآخر میں بس غنیمت تھی۔ مذاہب باطلہ کی تر دید میں آپ نے جوقلم اُٹھایا حقیقناً آپ نے بڑااحسان کیا کہ عوام کو فرقہ ضالہ کے پنجہ کروفریب سے بچایااوران کے مکروکیودسے آگاہ کردیا۔

بدایوں میں اہل سنت و جماعت کا دینی مدرسہ جاری فرمایا۔ ہمیشہ طلبہ کی درس وتدریس میں ہمہتن مصروف رہتے اور علوم دین کے فروغ میں کوشش فرماتے تھے۔آپ کے فیوضات ِ ظاہری و باطنی ہندوستان میں ہرجگہ جاری ہیں۔ کار جمادی الاوّل ۱۳۱۹ھ

(355)

میں آپ نے رحلت فرمائی۔ بدایوں میں آسودہ ہیں۔ تاریخ رحلت ہے

حضرت عبد القادرنامی والاشان و عالی نسبت فاضل و کامل عالم و عامل عکمت فاضل و کامل عالم و عامل سنت فی شرع و پیرا کمل مفتی شرع و پیرا کمل مفتی شرع و پیرطریقت و قت سرظا مروباطن داده بدلها داغ فرقت داده بدلها داغ فرقت

سال وصالش گفته ما تف عالم دلجور رفت به جنت

#### مولانا حاجی شاه محمسین اله آبا دی قدس رهٔ

متوطن الله آباد چشتی صابری \_ آپ حافظ القرآن، حاجی <mark>حرمین شریفی</mark>ن، اور جامع علوم صوری ومعنوی تھے \_ حاجی شاہ امداد الله مها جرکل کے خلفا میں سے ہیں \_ وحید العصر، فرید الدہر، متوکل وقانع، صاحب ریاضت وفیض و برکت تھے \_

مثا یخین علاے عصر میں ہمیشہ معزز ومتاز رہے۔ مولوی عبدالحی ککھنوی سے علومِ فلا ہری سیکھا۔ صد ہالوگ آپ کے آستانے سے فیض یاب ہوئے۔ مشہور ہے کہ آپ نے مرر جب۱۳۲۲ ہوگوساع کی محفل میں اجمیر کے درمیان حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی کے مندرجہ ذیل شعر پر ذوق وشوق کرتے ہوئے حالت وجد میں جاں بحق شامیم کردی۔
گفت قدوسے فقیرے درفناو در بقا

آپ کا مزار پرانواراجمیر شریف میں حضرت خواجہ خواجگان معین الدین چشتی قدس سرہ کے روضہ سے متصل ہے۔

## خاتمة الطبع

الحمدللد والمئة! ان دنوں كتاب بركت انتساب تذكر ة بزرگانِ دكن المشهور بركات الاولياء مصنفه فاضل اجل مورخ بے بدل مولانا مولوی سيدامام الدين احمد نفقوی حفی گلشن آبادی سلمه الله تعالیٰ کی حجیب کرتيار ہے۔

اس میں مشاہیر اولیا ہے کرام متقد مین اور اکا برمشا یخین عظام متاخرین کے احوال خصوصاً ملک دکن، گجرات، کوکن، مالوہ، براروغیرہ ملک کے بزرگانِ دین کا حال مرقوم ہے۔

ناظرین کی آنکھوں سے آج تک بیخزانہ بے بہا پوشیدہ تھا،مصنف نے بڑی جال فشانی و تلاش سے اس جواہر بے بہا کو یکجا جمع کر کے سلک تحریر میں گوندھ رکھا تھا۔

بندة اضعف العبادسيد بشير الدين احمد نقوى نے عام مسلمانوں كى فائدہ رسانى كى غرض سے مطبع افضل المطابع و بلى ميں با ہتمام مرزا محمد عبد الغفار بيك صاحب ك زير طبع سے آراسته كيا۔ اللّهم انفعنا ببركات أنف اسهم في الدين و الدنيا و الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين . مرقوم ١١/رجب ١٣٢٢ه۔

المشتمر: سيد بشيرالدين احمر نقوى محلّه درگاه شريف، شهرناسك، علاقه تبمبك.

(357)

بسركاتُ الاوليساء



# فهرست مضامین باعتبار حروف ابجد

|     |                 | <i>"[الف</i>                             |
|-----|-----------------|------------------------------------------|
| 328 | { 6/21/1 }      | آ دم شاه چشتی ق <i>دن سر</i> هٔ          |
| 318 | {الاتاام }      | شاه محمرآ فاق نقش بندی قدن سرهٔ          |
| 261 | {۱۲۳ }          | سيدشاه آل محمر مار هروى قدّن سرهٔ        |
| 353 | {۱۳۱۹ م }       | خواجه الله بخش تونسوي ق <i>دن سر</i> هٔ  |
| 322 | { ۱۲۵۳ }        | خواجهالله بخش سنامي چشتی قدن سرهٔ        |
| 141 | { <b>~90</b> m} | سيد إبرابيم امرجي قدن سرهٔ               |
| 155 | { æ}            | سيدا براجيم بھكرى قتن سرة                |
| 075 | { = 40 m}       | شُخْ إبراهيم سنگانی قدسرهٔ               |
| 143 | { 4904}         | شخ إبرابيم كلهوارسندهى قتل سرؤ           |
| 151 | { = 947}        | مخدوم شُخُ ابرا ہیم ملتانی قادری قدس سرۂ |
| 082 | { & 449}        | سيدا بوبكر قتل سرة                       |
| 206 | { •}            | سيدا بوبكر با فقيه قلاسرهٔ               |
| 217 | { •}            | شاه ابوالحن حيدر ثانى قدس سرهٔ           |
| 186 | { \$100}        | ميرال شاه ابوالحن قادري قدن سرهٔ         |
| 312 | { שודרד}        | سىدشاه ابوالحسن قا درى قد <i>ن سر</i> هٔ |

| (358) |             | 0 بسر كاتُ الاوليساء                   |
|-------|-------------|----------------------------------------|
| 266   | {۲۷ااه }    | سيدا بوالحسن نقوى قربى قتل سرهٔ        |
| 200   | {           | ميرسيدا بوالعلاقدن سرؤ                 |
| 234   | {٢١١١ه }    | شاە ابوالمعالى قدىسرۇ                  |
| 242   | { •}        | شيخ ابوالمظفر صوفى بربانپورى قدس ره    |
| 317   | { • ١٢٥ • } | شاه ابوسعید مجد دی د بلوی قدس رهٔ      |
| 310   | {\delta\}   | سيدشاه سلطان احمدا بوالعلائي قدن سرهٔ  |
| 306   | { mITM}     | صوفی احمراللدا بوالعلائی قدسرهٔ        |
| 280   | {۱۱۹۸}      | مولوی احمد الله مجد دی قدن سرهٔ        |
| 270   | { • }       | شاه احمد اسدالله قتن سرهٔ              |
| 094   | { @AF+}     | سیداحمه بخاری مرتضی آبادی قدس رهٔ      |
| 146   | { @ P P @ } | شُخ احمه چشتی قدن سرهٔ                 |
| 230   | (۹۱۱م }     | سيداحمه تجراتي خدانما شطاري قدن سرهٔ   |
| 102   | { & A T Z } | شيخ احمه عبدالحق ردولوي قدّن سرهٔ      |
| 332   | { المال }   | شاه احمر سعيد مجد دي ق <i>دن سر</i> هٔ |
| 157   | {۲۸۹ھ }     | سيداحمه شطاري قدسرهٔ                   |
| 104   | { ۱۹۸۵ }    | ستنج احمد كهنومغربي قدن سره            |
| 322   | { @ITOO}    | مولوي احمر معروف بهسيدميال قلاسرهٔ     |
| 132   | { \$946}    | شخ ارهن قدن رهٔ                        |
| 214   | {۱۰۸۲}      | سيدالحق قادرى قدن سرهٔ                 |
| 127   | {۱۳عه ع     | سيدشاه اسطق قا درى قدن سرهٔ            |

| (359) |                                           | 0 بسر كاتُ الاوليساء                         |
|-------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 268   | {٢١١٤ }                                   | سيداتخل عبدالو ہاب گجراتی قدی سرۂ            |
| 078   | { & L Y m}                                | باباإسطق مغربى قتدسره                        |
| 241   | { االا }                                  | سيداسدالله ابوالعلائي قدن سرهٔ               |
| 288   | { @15.0}                                  | شاه اسدالله شطاری ق <i>دن سر</i> هٔ          |
| 169   | { @1***}                                  | سیدشاه اساعیل قادری نیلوری ق <i>دن سر</i> هٔ |
| 089   | { \$\psi \dagger \lambda \lambda \rangle} | ميرسيدا شرف جها نگير سمناني قل سرهٔ          |
| 345   | { pir9A}                                  | مولوی میراشرف علی نقشبندی قدس رهٔ            |
| 228   | { الع }                                   | ميرمحمه افضل خدانما قدس رؤ                   |
| 091   | {٨١٢ه }                                   | سيدمحمدا كبرسيني قلب سره                     |
| 098   | { & \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \   | سيدمحمرا صغرشيني قدن سرهٔ                    |
| 167   | { 2999}                                   | سيدالكبيرالشريف شنخ العيدرون قدن مرهٔ        |
| 138   | { 4778 @ }                                | شخ الفتح سرمت قدل سرهٔ                       |
| 125   | { •}                                      | شخ الوجود قتل سرهٔ                           |
| 162   | { \$995}                                  | شِیْخ الهدایه قتل سرهٔ                       |
| 334   | {۱۲۸۰ع                                    | محمدامام الدين شوقى چشتى قدن سرهٔ            |
| 337   | { pirat }                                 | خواجها ما على چشتى صابرى بمجوى قدن سرهٔ      |
| 143   | { 2002}                                   | ملاشخ امان الله پانی پتی قدن سرهٔ            |
| 351   | {كااالع }                                 | محاجى حافظ شاه إمداد الله تقانوي قدن سرهٔ    |
| 213   | {۵۱۰۸۵}                                   | خواجهامين الدين اعلى قدّن سرهٔ               |
| 290   | { ه۱۲۰۹}                                  | سيدشاه انوارالله قادري ق <i>دن س</i> رهٔ     |

| (360) |                              | 0 بسر كاتُ الأوليساء                                  |
|-------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 198   | { @1+01}                     | سيدشاه اولياسلطان الفقرا قلاسرة                       |
|       |                              | ֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓                 |
| 083   | {۱۹کھ }                      | شاه با بوچشتی قل سرهٔ                                 |
| 113   | { كمر                        | شاه با بوچشتی قتل سرهٔ                                |
| 088   | { &}                         | شخشش شاه بارك الله چشتى فاروقى قدسرهٔ                 |
| 270   | { DIIQ }                     | پير با دشاه صاحب قتن سرهٔ                             |
| 298   | { miri9}                     | پير با دشاه ق <i>ىن سر</i> ۇ                          |
| 327   | {۱۲۲۱ه }                     | خواجه محمرشاه بارياب چشتی قدن سرهٔ                    |
| 172   | {۲ا۰۱۲}                      | خواجه محمر باقى بالله نقشبندى د بلوى قدّ سرهٔ         |
| 074   | { &LM}                       | شاەبدرالدىن چشتى قىن سرۇ                              |
| 252   | {۲۱۱۲}                       | سيدشاه بركت الله مار هروى قدسره                       |
| 218   | { #}                         | شاه بر ہان الدین جانم قل <i>سر</i> هٔ                 |
| 347   | { @18.9}                     | سيدشاه بربان الدين <sup>چش</sup> تی ق <i>دن سر</i> هٔ |
| 211   | { ۱۰۸۴ م                     | شاه بر ہان سینی قد <i>ن س</i> رهٔ                     |
| 210   | { \$\pi\^\mathre{\mathrea}\} | شاه بر بان راز اله بر بانپوری ق <i>دن سر</i> هٔ       |
| 125   | { #917}                      | شاه بہاءالدین باجن چشتی قدں سرۂ                       |
| 073   | { = 4 m }                    | يشخ بر ہان الدين غريب فارو قي قدن سرهٔ                |
| 175   | { ۵1+10}                     | شاه بر مان الدين قا دري قدن سرهٔ                      |
| 128   | { @911}                      | شخ بهاءالدین شطاری ق <i>دن س</i> رهٔ                  |

| (361) |           | 0 بسر كاتُ الاوليساء                   |
|-------|-----------|----------------------------------------|
| 110   | { & ABT } | شخ بهرام چشتی قدن رهٔ                  |
| 154   | { 291}    | مخدوم تَثْخُ بھارى قدن سرۂ             |
| 129   | { @912}   | شاه بھکاری چشتی قتی سرهٔ               |
|       |           | ٳٛۑ۪ٵ                                  |
| 156   | { 494}    | شُخْ بابا پیارا چشتی ق <i>تل مر</i> هٔ |
|       |           | ľ <b>-</b> ľ                           |
| 332   | { @1148}  | شاەتراب على قىن سرۇ                    |
|       |           | <u></u>                                |
| 243   | { #111%}  | ٹیپواُ ولیاقدی سرۂ                     |
|       |           | <b>اڑٹ</b> یا                          |
| 296   | { pirin}  | قاضى ثناءالله پانى پتى قىن سرۇ         |
|       |           | ioj                                    |
| 196   | { 21.04}  | سيدجعفرسقاف قتل سرؤ                    |
| 139   | {۱۵۹ھ }   | شاه جلال قتن سرهٔ                      |
| 135   | { \$980}  | شيخ جلال قا دري قدن سرهٔ               |
| 158   | { @919}   | شیخ جلال تھامیسری قدن سرۂ              |
| 080   | { & < 40} | شیخ جلال الدین محمود پانی پتی قدس رهٔ  |

| (362) |                                           | 0 بسر كاتُ الاوليساء                                            |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 137   | { •94•}                                   | شخ جمال الدين جمن چشتی قدن سرهٔ                                 |
| 111   | { & A A A }                               | يشخ جمال اولياقد سرؤ                                            |
| 187   | { 61072}                                  | شاه جمال أوليا ق <i>دن سر</i> هٔ                                |
| 150   | { 6941}                                   | سیدشاه جمال قادری <i>قدن سر</i> هٔ                              |
| 168   | { ml***}                                  | سيدشاه جمال البحرمعثوق ربانى قدس رؤ                             |
| 181   | { \$\mu\$}                                | شاه جلال گنج رواں قتن سرهٔ                                      |
| 062   | { P & Y & 9}                              | يشخ جمال ہانسوی قدیں سرۂ                                        |
| 106   | { ₾∧◊•}                                   | شاه جوی چ <sup>یش</sup> تی قت <i>ن سر</i> هٔ                    |
| 147   | { 4949}                                   | شاه پیرجیوشطاری قدن سرهٔ                                        |
|       |                                           | Ţ <b>&amp;</b> Ţ                                                |
|       | {@I+M+}                                   | شَّخ مُحمد چشتی مقدارهٔ                                         |
| 111   | {۵۸۵۸}                                    | شاه چنداسینی قدن سرهٔ                                           |
| 140   | { \$90m}                                  | شُخْ چندن چشی قتل سرهٔ                                          |
|       |                                           | i Z j                                                           |
| 199   | { 🔊 }                                     | ابوالبركات شاه حا فظ <sup>حىن</sup> ى ق <i>ىل بر</i> ۇ          |
| 208   | {-}<br>{-}46}                             | بب برو که موده که می رود<br>شخ حبیب بخیری قدن سرهٔ              |
| 185   | {۱۹۴م }<br>{۱۹۴م }                        | مولا نا حبيب الله صبغة اللهي قد <i>ن سر</i> هٔ                  |
| 064   | { • ^ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | سيدحسام الدين ت <sup>ي</sup> غ بر <i>ہن</i> ه ق <i>دل س</i> رهٔ |
|       | , ,                                       | ·                                                               |
| 084   | { \$298}                                  | سيدحسام الدين قال زنجانى قدنسرة                                 |

| (363) |             | 0 بسر كاتُ الاوليساء                   |
|-------|-------------|----------------------------------------|
| 072   | { 642       | شخ حسام الدين ملتاني پروانه قدن سرهٔ   |
| 244   | { االع }    | سيدمجمة سن خدا نواز سنتاكش قدررهٔ      |
| 080   | { m × 4 m } | شيخ حسن خطيب قدل سرهٔ                  |
| 226   | { @11+11}   | سيدسن رسول نماقدس سرهٔ                 |
| 295   | {۲۱۲۱ه }    | مولا ناسيدسن رضا ابوالعلا ئى قدّى سرهٔ |
| 302   | { ۱۲۲۴ ع    | مخدوم شاهس علی قدر سرهٔ                |
| 117   | { ۵۸۸۲}     | شيخ حسن <b>مجر</b> چشتی قل سرهٔ        |
| 137   | { 99°۲}     | سیسین پائی مناری ق <i>دن سر</i> هٔ     |
| 302   | { ۵۱۲۲۵}    | مخدوم شاهسين على قدن سرهٔ              |
| 059   | { \$00A}    | ميران سيدسين توكلي خنگ سوار قدن سرهٔ   |
| 086   | {ø∠9∧}      | سيشين خادم عريضى قدن سرهٔ              |
| 127   | { ه۱۵ }     | سيدشاه سين خدانما قدسرهٔ               |
| 274   | { æ}        | شاه سين مست قتل سرهٔ                   |
| 306   | { @ITTO}    | سیدشاه حزه مار هروی قدن سرهٔ           |
| 142   | { #904}     | يثغ حميد ظهور حاجي حضور قدل سرهٔ       |
| 171   | {۱۱+اھ }    | شيخ حميد قا دري قدن سرهٔ               |
| 062   | {۱۵۲ھ }     | حيات قلندر قتن سرهٔ                    |
| 337   | {المااط }   | مير محمد حيات مدراسي قتل سرهٔ          |
|       |             | ŗżj                                    |
|       |             | 9r 🗪 1g                                |

| (364) |                   | 0 بسر كاتُ الاوليساء                              |
|-------|-------------------|---------------------------------------------------|
| 215   | { 1.94}           | شاه غادم محمد قدن سرهٔ                            |
| 203   | { æ}              | شاه خاکسار قدل سرهٔ                               |
| 136   | { •94•}           | شخ خانو گواليري قدن سرهٔ                          |
| 284   | { ۱۲۰۳}           | مولوی خیرالدین محدث سورتی قدس رهٔ                 |
|       |                   | ڗۣۅؾ                                              |
| 293   | { ۱۲۱۴ م }        | صوفی محد دائم ابوالعلائی قدن سرهٔ                 |
| 173   | { 10 •10}         | خواجه دا تانقش بندي قدن سرهٔ                      |
| 283   | { =               | خواجه محمد داراب برمان پوري قدسرهٔ                |
| 256   | { שוופר }         | شاه درولیش محی الدین ق <i>دن س</i> رهٔ            |
| 330   | {1211@}           | صوفی دلا ورعلی شاه ابوالعلائی قدس سرهٔ            |
| 215   | { 61.90}          | شُخْ داؤ دچشتی قتل سرهٔ                           |
| 090   | غ (٩٠٩ <u>م</u> ) | شاه داورالملك عرف شاه داول قدسرهٔ                 |
| 225   | { #11+ []         | سيد دوست محمرا بوالعلائي قدن سرهٔ                 |
| 338   | { \$\pi\r\r'\}    | حاجی دوست محم <b>ر قند</b> هاری ق <i>دن سر</i> هٔ |
| 258   | {٠٢١١ه }          | سید محمد شاه دوله بر ما نپوری ق <i>دن سر</i> هٔ   |
| 206   | { 21.40}          | شاە دولەدريا ئى ق <i>دن س</i> رۇ                  |
| 057   | {@r9r}            | شاه دوله رخمان چه پورې ق <i>دن سر</i> هٔ          |
| 176   | {٢١٠١ڝ            | خواجه محمد د مدار قتل سرهٔ                        |
|       |                   |                                                   |

| (365) |                                                             | 0 بسر كاتُ الاوليساء                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 274   | {۵۸۱۱ھ}                                                     | سیدشاه دهولن قا دری قدن سرهٔ                          |
|       |                                                             | ڐۣ؍ٵ                                                  |
| 154   | { <b>9</b>                                                  | شیخ راج مینی قدن سرهٔ                                 |
| 164   | { 2996}                                                     | شُخْ راج محمد شطاری قد <i>ن سر</i> هٔ                 |
| 220   | { <b>b</b> }                                                | شاه را جوسینی قدن سرهٔ                                |
| 071   | { & L M                                                     | شاه راجوقال خييني قتدسرهٔ                             |
| 063   | {I \( \super \) \( \super \)                                | بابا حاجى رجب قتن سرة                                 |
| 277   | (۱۱۹۵ ع                                                     | خواجه رحمت الله فتل مرهٔ                              |
| 280   | {۵۱۱م }                                                     | مولوي شاه رفيع الدين قندهاري قدسرهٔ                   |
| 082   | { & \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                     | مخدوم شیخ رکن الدین احسن آبادی قدل سر                 |
| 123   | {   119 @ }                                                 | شيخ رکن الدين چشتي کان شکر قدل سرهٔ                   |
| 285   | { p15+17}                                                   | شاەركن الدين عشق ابوالعلا كى قدى سرۇ                  |
| 308   | { @IT(*+}                                                   | مولوی شاه محمد رمضان مبحی قدن سرهٔ                    |
| 321   | { piram}                                                    | شاه رؤف احتقش بندى قدسرهٔ                             |
|       |                                                             | <b>『</b> ブ』                                           |
| 088   | 5 . AAPP?                                                   | یه ریه<br>شخ زین الدین دا ؤ دشیرازی قد <i>ن سر</i> هٔ |
| UOO   | { <b>b</b> \( \bullet \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | ن رين الدين داو د سير از ک فلاسره                     |
|       |                                                             |                                                       |
| 102   | { \$\nu\name{\gamma}\name{\gamma}\neq \lambda               | مخدوم شخ سارنگ چشتی قدں سرۂ                           |

| (366) |                                                    | 0 بسر كاتُ الاوليساء                                   |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 219   | { &}                                               | مخدوم شخ سراح قدس رهٔ                                  |
| 092   | { & N/4}                                           | خواجه شيخ سراخ الدين چشتی قدن سرهٔ                     |
| 063   | { • A F & }                                        | شيخ صوفى سرمست قتل سرهٔ                                |
| 225   | {۱•۱۱ھ }                                           | سيد سعد الله محدث بورني قدل سرهٔ                       |
| 329   | { \dollar                                          | شاەسعداللەنقش بندىمجددى قەيسرۇ                         |
| 230   | { •   •}                                           | شاەسعىدىلىڭ بېڭ قىل ىرۇ                                |
| 336   | { pIMI}                                            | مولوى شاەسلامت اللە بدا يونى قدس رۇ                    |
| 079   | { •}                                               | سيد سلطان براوچيت قدن سرهٔ                             |
| 061   | { 771 & }                                          | سيدسلطان مظهرو ليطبل عالم قلدسرؤ                       |
| 122   | { @910}                                            | مخدوم شیخ سعد قل سرهٔ                                  |
| 094   | { \$\times \chi \chi \chi \chi \chi \chi \chi \chi | سيد سكندر بن سيد سعود ترمذي قدل سرهٔ                   |
| 152   | { 2949}                                            | شخ شاه سليم چشتی قدن سرهٔ                              |
| 328   | { ۵1746 }                                          | خواجه محمر سليمان چشتى قتل سرؤ                         |
| 228   | {٢٠١١ه }                                           | سيدسيف اللدرفاعي قترسرهٔ                               |
| 219   | {۸۹۰م }                                            | شخ سيف الدين جامعي قتدسرهٔ                             |
|       |                                                    | ֖֖֪֖֪֪֪֪֪֪֓֞֞֞֞֞֞֓֓֓֞֞֓֓֓֞֞֓֓֓֞֞֞֓֓֓֞֞֓֓֡֞֞֡֡֓֡֡֡֡֡֡֡֡ |
| 133   | { agrr}                                            | شاەشا بىباز قىيىسرۇ                                    |
| 115   | { •^^•}                                            | مخدوم شاه عالم بخاري قدن سرهٔ                          |
| 108   | {^                                                 | شخشبلی قدس سرهٔ                                        |

| (367) |                        | 0 بسر كاتُ الاوليساء                           |
|-------|------------------------|------------------------------------------------|
| 161   | { 4994} 6              | شخ شرف الدين زنده دل شطاري قدرسر               |
| 261   | { ۱۱۲۳}                | شاه محمه شريف چشتی قدن سرهٔ                    |
| 346   | {alr**}                | مولوي شمس الدين چشتى سيالوى قدس رهٔ            |
| 122   | { <b>9•r</b> }         | مخدوم شيخ قاضى شطارى قدسره                     |
| 149   | { @94•}                | مولا ناشیخ شکر قل سرهٔ                         |
| 164   | { @99"}                | شاەشكرمجمە عارف باللەقتى سرۇ                   |
| 068   | { & \( \( \alpha \) \) | تشمس الدين ترك پانى پتى قلىسرۇ                 |
| 134   | { @980}                | مخدوم شيخ تنمس الدين ملتاني قدس سرهٔ           |
| 120   | { mAgr}                | سيثمس عالم سيني قدن سرؤ                        |
| 085   | { 6497}                | خواجه شمناميرال قلاسرهٔ                        |
| 103   | { & A ( 9 ) 6          | قاضى شهاب الدين دولت آبادى قدس                 |
| 257   | { ه۱۱۵۵}               | سيدشهاب الدين قادري قدسره                      |
| 255   | {۱۵۱ام }               | شاه هیخن احمد شطاری قدس رهٔ                    |
|       |                        | ֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓          |
| 190   | { ه۱۰۳۹}               | سیدشاه محمد صادق حسینی سرمست قد <i>ل س</i> رهٔ |
| 197   | {۱۰۵۸                  | شاه محمر صادق چشتی گنگو ہی ق <i>دن بر</i> هٔ   |
| 299   | { <b> </b>             | صا د ق علی شاه ق <i>دن سر</i> هٔ               |
| 174   | (۱۵ا•اھ <u>}</u>       | شاه سيد صبغة الله بحرُ و چي قتل سرهٔ           |
| 276   | (۱۹۳)<br>{ ۱۱۹۳ }      | شاه صبغة الله حسيني ثاني قل سرهٔ               |
|       |                        |                                                |

| (368) |            | 0 بسر كاتُ الاوليساء                  |
|-------|------------|---------------------------------------|
| 114   | { • ٨ △ ٦} | شاەصدرالدىن چىشى قە <i>ن</i> سرۇ      |
| 159   | { 2919}    | شخ صدرالدین ذا کر قدں سرۂ             |
| 076   | { & 409}   | شيخ صلاح الدين غازي چشتى   قىل سر هُ  |
| 132   | { @988}    | مخدوم شاه صغی قدل سرهٔ                |
|       |            | ٳڞٙٵ                                  |
| 271   | {مااام}    | . est .                               |
| 160   |            | قاضى ضياءالدين عرف قاضى جياقد سره     |
| 221   | { •}       | •                                     |
|       |            | ֓֞֞֞֞֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓ |
| 233   | {۵۱۱۱ھ }   | سیدشاه طاهرقا دری ق <i>دن سرهٔ</i>    |
| 314   | { pirry}   | تُثْخُ طٰا شطاری ق <i>ندسر</i> هٔ     |
|       |            | rej                                   |
| 112   | { & 1 4 5  | خواجه شيخ عارف چشتی قدن سرهٔ          |
| 237   | {۵۱۱۲۵}    | شاه عارف معمر قدن سرهٔ                |
| 303   | {۱۲۲۹ھ }   | خواجه قاضى مجمه عاقل چشتى قتل سرهٔ    |
| 156   | { @917}    | سيدشاه عبدالجليل قلسرهٔ               |
| 161   | { @99r}    | شاه عبدالحكيم قتل سرهٔ                |
| 170   | {۵۰۰۱ه }   | سيدعبدالحليم قادري قدن سرؤ            |

0

| (369) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بسر كاتُ الاوليساء                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 178   | {\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سيدعبدالرحمن قتل مرؤ                         |
| 236   | { #111°}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سيدعبدالرطن عرف ميان صاحب قتن سرة            |
| 319   | {الامام }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سيدعبدالرحمٰن قادري قدسرهٔ                   |
| 313   | { ۱۲۳۵}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مولا ناعبدالرطن چشتی کلصنوی قدن سرهٔ         |
| 305   | { 61788}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شاه عبدالرحمٰن قا دری شمیری قدی سرهٔ         |
| 247   | { #IIM }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شاه عبدالرزاق بانسوى قادرى ق <i>دن سر</i> هٔ |
| 191   | {۱۵۰ام }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ميران سيدشاه عبدالرزاق قادري قدسرهٔ          |
| 340   | { \$\pi \range \ | مولوى عبدالرشيد نقشبندى قدسره                |
| 168   | { 2999}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سيدعبدالصمدخدا نماقدس رؤ                     |
| 202   | {۱۲۰۱۵ }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يشخ عبدالصمد كنعانى قدس سرهٔ                 |
| 335   | { @IFA+}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عبدالصمنقش بندي قدسره                        |
| 343   | { @IF9Y}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | آ خوند حا فظ عبدالعزيز د ہلوي قدس رهٔ        |
| 354   | { 61719}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مولا ناعبدالقادر بدايوني قادري قدسره         |
| 286   | { @18+84}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مولوي شاه عبدالقا در فخري قدّ سرهٔ           |
| 151   | { 2941}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سيدعبدالقادر آبنج سوائي قدن سرؤ              |
| 138   | { \$2900}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شخ عبدالقدوس گنگوہی قدں سرۂ                  |
| 319   | { alrar }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مولوي عبدالله قتل سرهٔ                       |
| 218   | {۱۰۹۸}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مولا ناعبدالله چشتی بر با نپوری قدس رهٔ      |
| 177   | { ۱۰۱۵ }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شاه عبدالتديني علوم قدل رهٔ                  |
| 333   | { الاسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سيدعبدالله يني قدن كره                       |

| (370) |                       | 0 بسر كاتُ الاوليساء                          |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 119   | {٠٩٠}                 | شخ عبدالله شطاري قدن سرهٔ                     |
| 223   | {201+91               | شاه عبدالله فاروقی سېرور دی قد <i>ی س</i> رهٔ |
| 308   | { @1564}              | شاه عبدالله عرف غلام على تشبندى قدسرهٔ        |
| 200   | {*F*I@}               | يثيخ عبداللطيف قتل سرؤ                        |
| 277   | { ۱۱۹۳}               | سيدعبداللطيف قادري قدن سرؤ                    |
| 188   | {27+14                | سيدشاه عبداللطيف لا أبالي قدّ سرهٔ            |
| 207   | { \$\rightarrow\*\0\} | سيدعبدالمجيدقا دري قدسرهٔ                     |
| 231   | {ااااه                | سىدعبدالملك شاه قا درى ق <i>ىن س</i> رۇ       |
| 134   | { <b>298</b> 0}       | سيدعبدالو بإب قا درى قدن سرهٔ                 |
| 183   | { @1+44               | شاەعتىق اللەقا درى قدى سرۇ                    |
| 114   | { ۵۸۷۲}               | سيدعثان شمع بر ہانی قدس رہ                    |
| 350   | { pirir}              | مولوی محموعثمان قش بندی قدن سرهٔ              |
| 124   | { 2917}               | شيخ عزيز الله متوكل مندوى قديسرهٔ             |
| 348   | { <b>b</b> }          | سيدعطآسين ابوالعلائي قدّن سرهٔ                |
| 183   | { •}                  | يشخ عطا محميني برقعه يوش قتل سرهٔ             |
| 181   | { @1•19}              | شاه علاءالحق قا دری ق <i>دن سرهٔ</i>          |
| 060   | {۲۱۲ھ }               | سيدعلاءالدين بإدشاه علوي قدس رهٔ              |
| 141   | { 2900}               | مخدوم علاءالدین بر ہان نگری قد <i>ی سر</i> هٔ |
| 072   | { <b>#4</b> mm}       | سيدعلاءالدين جيوري قت <i>ل س</i> رهٔ          |

| (371) |                | 0 بسر كاتُ الاوليساء                                 |
|-------|----------------|------------------------------------------------------|
| 087   | {۱•۸ه }        | سيدعلاءالدين ضياحيتني قتل سرة                        |
| 093   | {٩١٩هـ }       | شيخ علم الدين چشتی قل سرهٔ                           |
| 292   | {۱۲۱۰}         | سيدعلى رمزالهي قتن سرؤ                               |
| 099   | { and}         | مولا نا فقیه علی مخدوم مهائمی ق <i>تل سر</i> هٔ      |
| 326   | { שוראר}       | سيدعلى محمد ثانى قدس سرهٔ                            |
| 267   | {٢١١ه }        | شاه علی خبری قدن سرهٔ                                |
| 235   | {كاااه}        | سيدشاه عنايت الله نقش بندى قدّن سرهٔ                 |
| 182   | {الا•الم }     | شيخ عيسى جندالله شطارى قدن سرؤ                       |
| 084   | { \$290}       | شيخ عين الدين تنخ العلوم جنيدي قدسرهٔ                |
| 058   | {• ^••}        | شخ على راوتى قدرسرهٔ                                 |
| 222   | { \( \phi \) \ | شاه على عرف سائكرى سلطان قتد سرهٔ                    |
|       |                | ڗۼ۫ؾ                                                 |
| 283   | { ۱۲۰۲}        | شاه غلام احممل پوش قدن سرهٔ                          |
| 269   | { × >          | سيدشاه غلام <sup>حس</sup> ن قا درى ق <i>دن سر</i> هٔ |
| 291   | { =            | شاەسىدغلام <sup>سىين چىش</sup> ى قى <i>ن سر</i> ۇ    |
| 289   | { @IT+4}       | حا فظ سيدغلام سرور قدّل سرهٔ                         |
| 325   | { #ITOA}       | سيدغلام على شاه ق <i>تن سر</i> هٔ                    |
| 300   | { ۱۲۲۰ ع       | سيدغلام محى الدين قا درى قدن سرهٔ                    |
| 309   | {المام }       | مولا ناغلام مرضی زبیری قدس رهٔ                       |

| (372) |                            | 0 بسر كاتُ الاوليساء                        |
|-------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 344   | {۱۲۹۷ }                    | سيدغوث على شاه قلندر قادري قدس سرهٔ         |
| 106   | { \$\times \Lambda \cap 9} | غوث الوركي فقيه سن قدن سرهٔ                 |
| 160   | { <b>b</b> }               | ميال سيدغياث الدين قتل سرهٔ                 |
| 120   | { \$\pi\90\}               | سيدغياث الدين قادري قدن سرؤ                 |
|       |                            |                                             |
| 287   | {۵۱۲۰۵}                    | شاه محمه فاضل قا دری قدّن سرهٔ              |
| 244   | { ۱۱۳۰}                    | شاه فتح محمر قادری کرانوی قدن سرهٔ          |
| 209   | {۲۸۰اھ}                    | شاه فتح محمدث بر مان بوری قد <i>ن سر</i> هٔ |
| 065   | { 298 }                    | سلطان سيدفخرالدين قتل سره                   |
| 282   | {۱۹۹۱ھ }                   | مولا نافخرالدين چشتى قدن سرهٔ               |
| 238   | {۵۱۱۱م }                   | شاه محمر فر بإ دا بوالعلائي قدّ سرهٔ        |
| 071   | { & 4 5 }                  | مولا نافريدالدين أديب قتن سرؤ               |
| 349   | {۳۱۳۱ھ}                    | شاه فضل رحن نقشبندی مجددی قدن سرهٔ          |
| 341   | {۱۲۸۹ ع                    | مولانافضل رسول قا درى بدا يونى قدس رهٔ      |
| 232   | {اااام }                   | سيدشاه فضل الله كاليوي ق <i>دن سر</i> هٔ    |
|       |                            |                                             |
| 265   | {۱۱۲۹ه                     | سيدكريم الدين شهيدرا پځو ري قدن سرۀ         |
| 301   | {۱۲۲۱ھ }                   | ***                                         |
| 098   | { •}                       | باباشاه كوچك ولى قدن سرة                    |

| 0 بسر كاتُ الاوليساء                     |               | (373) |
|------------------------------------------|---------------|-------|
| شيخ كليم الله جهان آبادى قدن سرهٔ        | { שוות }      | 249   |
| سيدكمال الدين قتن سرهٔ                   | { <b>6119</b> | 147   |
| خواجه شيخ كمال الدين علامة حشق قدس ره    | { & 67}       | 075   |
| مخدوم كماِل الدين قزويني قدن سرهٔ        | { الا كرم }   | 083   |
| شاه كمال كييقلي ق <i>تدسرهٔ</i>          | {١٨٩ه }       | 153   |
| ֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓    |               |       |
| خواجه گل محمر چشتی احمه پوری قدن سرهٔ    | { @Irrm}      | 311   |
|                                          |               |       |
| شاه قاسم قا دري ق <i>دن سر</i> هٔ        | {۲۳۰ام}       | 182   |
| قا در لنگه صاحب كوتال قتل سرهٔ           | {۲۱۱۱ه }      | 239   |
| سيدشاه قاسم قادري قدن سرهٔ               | { p1717}      | 297   |
| شاە قاذن چىشتى ق <i>ىن س</i> رۇ          | { 119 @ }     | 123   |
| سيدقطبالا مام گيلانی قدس رهٔ             | { ۱۲۵۰}       | 315   |
| قطب شاه قادری ق <i>دن سر</i> هٔ          | { &ITI& }     | 297   |
| قطب عالم بخارى قدّن سرهٔ                 | { & A & Y }   | 110   |
| مولا ناسيدشاه قمرالدين قدن سرهٔ          | { ۱۱۹۳ }      | 275   |
| سيدشاه قمرالدين سين ابوالعلا كى قدّ سرهٔ | { ه۱۲۵۵}      | 323   |
| حاجى شاەقوام الدين چشتى     قىن سرۇ      | {۵۱۸ھ }       | 091   |

بسركاتُ الاوليساء

0

(374)

נָליי خواجه سيرلطف على مودودي چشتى قدن سرهُ (١٣١٨ه } 352 لعل شاہباز قلندرسیومانی قل سرهٔ ۲۳۷ه ع 070 شاه لطف الله چشتی قتن سرهٔ {۲۸۱۱ه } 275 شيخ لطف الله قا دري قدس ره {۱۲۱اھ } 178 شيخ لطيف الدين دريانوش قتل سرهُ ﴿ ٣٤٧ه } 078 صوفى لقيت اللّٰدا بوالعلائي قدَّن سرهُ { pITOT } 320 شخ مبارك چشتی قدن سرهٔ 189 {21.14 مولانا شيخ مبارك سندهى قدن سره { m94 A} 152 شاه محمر بن ضل الله قدّل سرهٔ { 01.79} 179 سيدمحمر ثالث قتل سرة 304 { p1787} سدمجمه ثاني قدس ره 264 { p1149} شيخ محمه چشتی قدل سرهٔ 184 { pl+14} مولاناشاه محسين الأآبادي قدسره {۲۲۳اھ } 355 سيد محسيني گيسو دراز قدن سرهٔ { anra} 096 خواجه حا فظ سيد محمد يني قدل سرهٔ { mITM+} 307 شيخ محدراوي قدي سرهٔ 262 { allya}

| (375) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 بسر كاتُ الاوليساء                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 214   | {۸۸۰اه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سيدمحمد عرف شاه حضرت سيني قدن سرهٔ                |
| 334   | { 🗷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | آ خوندمولا نا حا فظ محمر قد <i>ل س</i> رهٔ        |
| 324   | { @1800}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سيدشاه محمر غوث قتل سرهٔ                          |
| 148   | { •94•}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سيدمجرغوث كواليرى قدسره                           |
| 260   | {٣٢١١ه }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سيد پيرمحمد شطاري قتل سرهٔ                        |
| 269   | {٩كاام }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سيدمحمد شطاري قدسرهٔ                              |
| 203   | { \$\oldsymbol{\psi} \cdot \Oldsymbol{\psi} \cdot | قاضى سيد محمر على قتل سرهٔ                        |
| 205   | { اعام }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ميرسيد محمد كالبوى قدسرة                          |
| 211   | { \$\pi\^\cappa\forall'\}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سيدمحد مدرس قتل سرة                               |
| 272   | {۵۸۱۱ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صوفی شاه محمنعم ابوالعلائی قدس رهٔ                |
| 223   | {21+99}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | شاہ پیرمحمرسلونے قتل سرۂ                          |
| 254   | {كااام }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حا فظ محر <sup>ح</sup> ن مجد دی قد <i>ن سر</i> هٔ |
| 255   | { = 110 }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | شَّخ پيرڅمه المشهور يچ يار قد <i>ن</i> رهٔ        |
| 226   | رهُ {۳اه }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | شیخ حاجی محمد مشہور بنوشاہ گئنج بخش قدل س         |
| 266   | {۵کااھ }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | شاه محوداورنگ آبادی قدن سرهٔ                      |
| 303   | { mITT9}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | خواجه شاه محمر حجمود چشتی قدل سرهٔ                |
| 081   | { 🗝 🗸 🔥 }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سيدمحمود بحار قتل سرهٔ                            |
| 121   | { •••}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يشخ محمودراجن چشتی قدل سرهٔ                       |
| 301   | {                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سيدمحي الدين قدن رهٔ                              |
| 204   | { @l+Z+}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ميرمحي الدين حييني خدانما قدس ره                  |

| (376) |                 | 0 بسر كاتُ الاوليساء                  |
|-------|-----------------|---------------------------------------|
| 340   | { p1r19}        | مولا ناشاه سيدمحى الدين ويلوري قدسرهٔ |
| 101   | { BATY}         | خواجه مسعود بك چشتى قدن سرهٔ          |
|       | { <b>@9</b> 4+} | سيدمجمزغوث كواليرى قدّن سرهٔ          |
| 268   | {٢١١ه           | سيدشاه محفوظ قا درى ق <i>دن سر</i> هٔ |
| 285   | { mIr+m}        | خواجه شاه محمر مراد چشتی قدن سرهٔ     |
| 186   | { 61.46}        | شاه مرتضي علوم قتن سرهٔ               |
| 199   | { •}            | شاه مرتضی قادری قدن سرهٔ              |
| 240   | { الم           | شاەمسافراورىگ آبادى ق <i>ەن ب</i> رۇ  |
| 272   | {۵۱۱م}          | سيدشاه سكين قل سرهٔ                   |
| 350   | { mirir }       | مسكين شافقش بندى قدن سرهٔ             |
| 122   | { •••}          | يثنخ محمد مصباح العاشقين چشتى قديسرهٔ |
| 193   | { 21+25}        | شاه صطفاقا ورى قدسره                  |
| 278   | { ۵۱۱۹۵}        | مرز امظهر جانِ جاناں شہید قل سرهٔ     |
| 220   | { •}            | شاه معصوم فتل سرهٔ                    |
| 077   | { [الاعم }      | خواجه معين الدين خور دچشتی قدل سرهٔ   |
| 207   | { 61+7}         | سيد ملك حسين قا درى ق <i>دن ر</i> هٔ  |
| 170   | {۵۰۰۵}          | ملك شيرخلو تى قدن سرهٔ                |
| 235   | {۱۱۱۹ م         | شيخ منتب الدين قادري قدّن سرهٔ        |
| 066   | { @490}         | شخ منتخب الدين زرزري زربخش قدن سرهٔ   |

| (377) |                                                    | 0 بسر كاتُ الاوليساء                   |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 159   | { • }                                              | شيخ منصور عارف قتل سرهٔ                |
| 144   | { <b>~9</b> ^{                                     | شاه منصور مجذوب قدن سرهٔ               |
| 107   | { •}                                               | شاه موسیٰ ق <i>دی س</i> رهٔ            |
| 314   | { ۵۱۲۳۷}                                           | حا فظەمۇ پىشتى مانك بورى قدن سرۇ       |
| 109   | { mar}                                             | شاەموتىٰ سہاگ قتى سرۇ                  |
| 294   | { ا۲۱۵}                                            | سيدشاه موى قادرى قدن سرهٔ              |
| 212   | {۵۱۰۸۳}                                            | مير سيد كالپوى قدن سرهٔ                |
| 222   | { •}                                               | شاه میران حیینی قد <i>ین بر</i> هٔ     |
| 196   | {۲۵۰ام }                                           | سيدمحمه ميران قادري قدن سرهٔ           |
| 209   | { \$\delta \chi \chi \chi \chi \chi \chi \chi \chi | شاه ميرانجي تنمس العشاق يجا بوري قدسره |
| 112   | { & \lambda \lambda \cdot \}                       | شخ محمه مينا چشتى قلك سرهٔ             |
| 245   | {۱۳۱۱ھ }                                           | سىدمىرال شاە بھيك چشتى قىدىسرۇ         |
|       |                                                    | 9°("R                                  |
|       |                                                    |                                        |
| 342   | { ه۱۲۹۵}                                           | خواجه ناصرالدين سنامي چشتى قتن سرهٔ    |
| 291   | { @1710}                                           | شاه نديم قدن سرهٔ                      |
| 325   | { الم }                                            | خواجه نذرسين شاه قدن سرهٔ              |
| 108   | { # 16 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6         | شيخ نصيرالدين جمال سهرور دي قدرسرهٔ    |
| 118   | { & AAT}                                           | شاه نظام الدين قتن سرهٔ                |
| 100   | {                                                  | شخ نظام الدين ادريس يني قدن سرهٔ       |

| (378) |              | 0 بسر كاتُ الاوليساء                           |
|-------|--------------|------------------------------------------------|
| 251   | مرة {۲۲ااھ } | شیخ نظام الدین چشتی اورنگ آبادی قدین           |
| 165   | { ∞99∠}      | شخ نظام الدين نارنو لي قدّن سرهٔ               |
| 116   | {۱۸۸ه }      | شاەنعمان چشتى قىيسرۇ                           |
| 241   | { •}         | مير محرنعمان نقشبندي قدسرهٔ                    |
| 145   | { •}         | يشخ نعمت الله قتل سرؤ                          |
| 224   | {۱۰۱۱ه }     | شاەنعيم اللەقتى سرۇ                            |
| 281   | {۱۹۹۱ه }     | سيدنورا للداسخت قادري قدسره                    |
| 249   | { @1184}     | شاەنوراللەقتىسرۇ                               |
| 263   | { arii@ }    | سيدنو رالاعلى قدن سرهٔ                         |
| 259   | { mitm}      | شخ نورالحق ابوالعلائي   قتل مرهُ               |
| 255   | {۱۱۳۸}       | سيدشاه نورالدين ابوالعلائي قدسرهٔ              |
| 223   | {۱۰۱۱ھ }     | اميرنورالعلا ابوالعلائي قدسرهٔ                 |
| 221   | { \$\nu\$}   | شاەنوردىزالبى قىلىرۇ                           |
| 254   | { ساااه }    | سيدشاه نورشكر كوشى قتن سرهٔ                    |
| 311   | {۱۲۲۱ه }     | مولوی سی <b>رنو رقا در</b> ی ق <i>دس س</i> رهٔ |
| 093   | { ٨١٨ هـ }   | شخ نورقطب عالم بنگالی قتل سرهٔ                 |
| 326   | { @1109}     | ميال جي ٺورمجر چشتی همنجا ٺوي قدس سرهٔ         |
| 289   | {۵۱۲۰۵}      | شخ نورمجرچشتی مهار دی قد <i>ن سر</i> هٔ        |
| 227   | {۱۴۴ }       | سيدشاه نورمجمه حما مي ق <i>ىن س</i> رهٔ        |
| 246   | { ١١٣٥ }     | سيدنورمحمه بدايوني قدس رهٔ                     |
| 316   | { ها۲۵۰}     | سيدشاه نيازاحمه چشتى قدن سرهٔ                  |

بسركاتُ الاوليساء

0

(379)

ڗۣۅؾ مولانامحمه وارث رسول نماقدي سرهٔ 263 { p1144} شيخ وجيه الدين يوسف چشتی قدن سرهٔ (۲۶ه } 070 شاه و جيه الدين علوي گجرا تي قدي سرهٔ ﴿ ٩٩٨ ﴾ 165 شيخ ودودالله شطاري قدسره { ۱۹۹۳ ه 163 خواجه محمر و فااورنگ آبادی قدّن سرهٔ {۱۱۰۸} 229 يشخ و لي محمد شطاري قدّن سرهٔ { 6446 } 158 ٳٞڝٵۣ خواجه محمر ماشم قلك سرة {@} 242 شاه ہاش<sup>ح</sup>سینی علوی ق*دس س*رهٔ { p1+04} 194 شاه ہاشم عرف خداوند ہادی قدن سرهٔ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ 217 ہمدال شاہ مجذوب قدل سرۂ { pITAY} 339 سلطان حاجی مودچشتی قدن سرهٔ { 00 0 7 } 058 נטי سيديليين غريب النوازقا درى قدن سرهٔ {ا كااه } 265 شاه يتيم قلسرهٔ { @} 229 خواجه شيخ ليحيا مدنى چشتى قدن سرهٔ {۲۲۱۱ھ} 237 مولانا يعقوب چشتی قدن سرهٔ { & A \* \* } 086 سيدشاه محمد يوسف ماعلوي قدّن سرهٔ ١٢١٩ - ١٢١٩ -299 سيدشاه يوسف قتل سرهٔ { @} 253

## لمحهٔ فکریه

عصرحاضری مشینی زندگی میں إنسان کے پاس فرصت کے لمحات کہاں؟ علمی ودینی محافل میں شرکت کی سعادت بھی کم ہی مل پاتی ہے، اور پھر بے لگام میڈیا کے اُخلاق باختہ پروگرامزنے رہی سہی کسر بھی پوری کردی،

إن حالات نے كتاب كے مطالعے كى اہميت وإفاديت

کواور بھی دو چند کردیا ہے۔

بداغ أخلاق وكردار ،صفت تخل وبردبارى ،

دانائی وزیر کی ،سوچ میں پختگی ،خود اعمادی،

برداشت ویا دراشت میں اِضافه،

اچھی رائے قبول کرنے کی صلاحیت اور بہترین اِنسان بننے کا حوصلہ۔

یہ سب اُوصاف کتب بنی کے نتیج میں ہمارے اندر پیدا ہوسکتے ہیں،

تو پھر کیوں نہ ہم کتا ہوں کا مطالعہ اپنے لیے حرزِ جاں بنالیں،
اوراینے نیز سارے معاشرے کے لیے سرایا رحمت وا مان بن جائیں۔

پ ار بارک به رک کاری در بازی در از در بازی در

# مرتب کی مجھمطبوعہ کتب

## رِّ كَاشْ نُو جَوانُو لِ كُومِعلُوم ہوتا! **ي**

نو جوان ہی دراصل کسی معاشرے کامستقبل اور گراں قدرس مایہ ہوتے ہیں۔وہ چاہیں تو نمونۂ تو نمونۂ اور چاہیں تو نمونۂ جنس عمل اور جذبہ نمیروصلاح سے دنیا کورشک فردوس بنادیں، اور چاہیں تو نمونۂ جہنم۔ملاحظ فرمائیں ایک چشم کشااور اِنقلاب آفریں تحریر دل پذیر۔ صفحات: 48۔

# إيارسول الله! آپ محبت اورآپ پردرودكيون؟ يا

جدہ کے شخ 'محمر حسن بن عبید باحمیشی کی عقیدت ومحبت کی خوشبو ئیں لٹاتی ،عظمت ِ درود کے نغمات سناتی ، اورعشق وا دب کے آ داب سکھاتی ایک ایمان اُفروز تحریر ، جسے پر ھنا شروع کریں تو پڑھتے ہی چلے جا 'میں۔ پڑھنا شروع کریں تو پڑھتے ہی چلے جا 'میں۔

# [[ومرشكل آسان هوگئي<u>"</u>

کرب و اِنتشار کے بادل کیسے چھنٹیں؟ غم روزگارکا مداوا کیسے ہو؟، اور غیبی نفرت وفتح کا حصول کیوں کر ہو؟، فتح مشکلات اور کشف مہمات کے لیے ایک تیر بہدف تحریر۔امام جلال الدین سیوطی کی نایاب کتاب 'الارج بعد الفرج' کا سلیس ترجمہ وتلخیص۔ پڑھیے اوراکتماب فیض ونور کیجیے۔

#### آریبارے میٹے آ

یے شخ المشائ حضرت ابوعبدالرحمٰن السلمی کی نضیحتوں کا روح پرورمجموعہ ہے، جس میں انھوں نے زندگی کی بہت ہی حقیقتوں کو بے نقاب کیا ہے۔ اور دنیا و آخرت سنوار نے کے

0 بسر كاتُ الاوليساء

بہت سے زرّیں اصول بتائے ہیں۔اگران نصحتوں کورنگ عمل دے دیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ فوز وفلاح ہمارے ہم رکاب نہ ہوجائے۔

صفحات:36۔

# ٳ<u>ؖ</u>ڗڡٳڸڛڡڔۺڽٵۣ

بچ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعت اور چنستانِ ہستی کے رنگ برنگے پھول ہیں۔ زندگی کے جس موڑ پروہ کھڑ ہے ہوں ہیں اور جسموڑ پروہ کھڑ ہے ہوں وہ بڑا ہی نازک موڑ ہوتا ہے۔ عادتیں وہیں سے بنتی اور گرتی ہیں۔ اخلاقی تربیت کا یہ بے مثال تخدانھیں اسی لیے پیش کیا جارہا ہے تا کہ وہ قوم وطت کے لیے قیمتی سرمایہ بن سکیں۔

#### <u>[</u> وقت ہزار نعمت یا

وقت' ایک عظیم نعمت اور الله کی عطا کردہ بیش قیت دولت ہے؛ لہذا وقت کوضا کع کرنا عمر گنوانے کے برابر ہے۔ ہر بڑے آ دمی کی بڑائی اور مشہور شخصیات کی شہرت کا راز یہی وقت کی قدرو قیمت کا إحساس جگانے اور زندگی کو نظام الاوقات کا یابند بنادینے والی ایک منفرد کتاب۔

مفحات: 184۔

#### إِمْرِنْ كِ بعدكِيا بيتي؟ "

یہ کتاب پس اِنقال خواب میں دیکھے جانے والوں کے کوائف و اُحوال پر شمل ایک منفر دالمثال مجموعہ ہے۔ اِس کتاب کا ہر ہر واقعہ اور مرنے والوں کی ایک ایک بات عبرت آموز ونصیحت خیز ہے۔ یہ واقعات جہال ہمیں اپنی اِصلاح کی دعوت دیتے ہیں وہیں آخرت کی یاد بھی دلاتے ہیں۔ ہرگھر کی ضرورت۔ صفحات : 264۔

### إر موت كيا ہے؟ يا

یہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ اِس دنیا سے چل چلاؤ کے دفت مومن کن کن تعمقوں اورانعامات سے بہرہ در کیا جاتا ہے۔مرنا چوں کہ ہرایک کو ہے اِس لیے یہ کتاب ہر کسی 0 بسر كاتُ الاوليساء 0

کے مطالعہ سے گزرنا چاہیے۔ کا ئنات کی ہر چیز میں اِختلاف ہوسکتا ہے؛ مگرموت ایک الی حقیقت ہے جس میں کسی کا ختلاف نہیں۔

### ڗڵ*ڂؾۻؖڔػڮ*ڐۣٵ

یہ کتاب کوزے میں سمندر' کی جیتی جاگی مثال ہے۔علامہ ابن جوزی نے اپنے بیٹے کو کچھ شیحتیں کی ہیں جو دین ودنیا کی سعادت وبرکات کومحیط ہیں۔اندازیوں ہے: بیٹے!'سجان اللہ وبحمہ ہ' پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک باغ لگادیا جاتا ہے، تو ذراسو چوکہ وقت بربا دکرنے والا کتے بہتی باغات کھوبیٹھتا ہے!۔ صفحات: 48۔

### <u>" بركات الترتيل "</u>

ترتیل و تجوید کے موضوع پریوں تو بہت می کتابیں دستیاب ہیں ؛ مگرایک الیمی کتاب جوتر تیل و تجوید کے موضوع پریوں تو بہت می کتاب جوتر تیل و قراءت کے تقریباً سارے گوشوں پراطمینان بخش دلائل و مباحث لائے ، اُس کے اُسرار ورموز کھول کرر کھ دے ، اوراس کی جملہ پیچید گیوں کا محققانہ مل پیش کرے ، یہ خوبی مرکز کا تالرتیل کی سطر سطر سے عیاں ہے۔ ہرمسلمان کی ضرورت مضحات ۔ 216 -

#### إِلَّا نُوارِساطعه در بيانِ مولود و فاتحه إِ

عقائد ومعمولات المسنّت خصوصاً میلا دو فاتحہ وغیرہ کے موضوع پرکھی گئی اپنی نوعیت کی منفر دکتاب سیون کتاب ہے جس کے جواب میں رسوان زمانہ کتاب ہرا ہین قاطعہ وجود میں آئی۔اہل سنت و جماعت کے جملہ معمولات ومعتقدات پراس سے جامع اور سہل کتاب ملنامشکل ہے۔ ہرسنی اسے ضرور زیرمطالعہ رکھے۔ صفحات: 820-

### إِرسائل وكليا جِسن إِ

يه دراصل برا دراعلى حضرت، أستاذ زمن علامه حسن رضاخان بريلوى كى قلمى كاوشول كا

0 بسر كاتُ الاوليساء

(384)

انسائکلو پیڈیا ہے۔مولانا کی شعری ونٹری خدمات کو بڑے سلیقے سے مرتب کیا گیا ہے۔اہل سنت وجماعت کے لیما کی عظیم تحذبہ رسائل حسن:صفحات:786 کلیات حسن:450-

### ["بستانُ العارفين ]

دین إسلام کے اعتدال وتوازن (Balance) اور تصور بسروآ سانی کی سچی ترجمانی كرنے والى، اورعوام وخواص مرايك كے ليے كيسال إفاديت كى حامل ايك لاجواب کتاب۔ ہزارسال کے بعد پہلی ہارشائع ہونے والاشاہ کار۔ صفحات:510-

#### إلى أينية مضامين قران الم

خلاصہ قرآنی پرمشمل اپنی نوعیت کا بالکل اچھوتا کام۔ پیتھنہ بس اِسی لیے پیش کیا جار ہا ہے کہ زندگی کے ہرموڑ پر قرآنی تعلیمات سے اِکتماب فیض ونور کر کے بھولا ہوا إنسان نەصرفخود شناس بلكەخداشناس بھى بن جائے ـ رمضان اورغير رمضان قرآني پیغامات سے آشنا ہونے کا اہل اسلام کے لیے ایک سنہراموقع۔ صفحات: 352-

-: اِن کتابوں کےعلاوہ مرتب کی پہتے بھی شائع ہوچکی ہیں:-

- 🔹 آئيں ديدارِ مصطفیٰ کرلیں۔ 🌸 تزک مرتضوی۔
- 🕸 شیعه آستین کے سانپ ٔ 📗 🔹 اربعین مالک بن دینار۔

  - 🔹 مصطفیٰ جانِ رحمت برالزام خودکشی ، کیا غلط کیا سیجے۔
  - 🕏 دولت بےزوال...۔

🏝 تخدرفاعیه۔

- ﴿ حامع از ہر کافتو کٰ۔
- ا جاربرے اقطاب۔

میلا دنامه گلشن آبادی۔

مناظرة راندىر-